

## بنماليه الحفالخفية

حمد الك ياواهب العطيات على مالوليتنا من نعمائك التامات ورز قتنا من الطيبات- ونصلى ونسلم افضل الصلوات واكمل التسليمات على خير البريات المبعوث بالحجج والبينات وعلى اله وعترته الزكيته المنزهته عن الوسخات المطهر ة عن سمات الدناسات O

ا مابعد 1 کتاب هذاش ان خوابوں کا بیان ہے جو کہ لوگوں نے خود گھڑے یا انسین فیزین دیکھاؤ در حقیت اس کی اپنی حالت بد نظر آئی ہے اس نے اپنے لئے بھڑی سمجی طالا تکہ دراصل اے اس کی بد حال ہے آگاہ کیا گیا لیکن وہ بجائے قبرت حاصل کرنے کے خود کو پچھ کا پچھ سمجھا ای لئے اس کا نام ہے۔ بلی کے خواب جیچھڑے اس میں عوام کو تنہیں ہے کہ ایسے بد حال لوگوں کے خوابوں سے بیمین کریں کہ یہ لوگ رائدہ درگاہ حق ہیں۔خوابوں کو حق کی نشانی نہ سمجھیں بلکہ قبرت حاصل کریں۔

وما توفيقى الا بالله العلى العظيم وصلى الله على حبيبه الكريم وعلى الله على حبيبه الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين O (الفقير التادري الواضالح محريض احرادي)

#### انكشاف حقيقت!

ب کو معلوم ہے کہ خطہ ہندیں وہابیت گھرویوبشت مندرجہ ذیل صاحبان کی مردون منت ہے اول: مولوی گھراسلیل صاحب وہلوی باتی وہابیت نی الند دوم ، مولوی گھر قاسم صاحب ناتوتوی باتی مدرسہ وہوبشہ سم: مولوی رشید احمد صاحب کنگوی سمرونت وہوبشہ و قطب وہوبشہ حال میں مولوی رشید احمد صاحب کنگوی سمرونت وہوبشہ و قطب وہوبشہ

چهارم: مولوی ظلیل احمد صاحب انستهوی معدد مدرسه سمار پور پنجم: مولوی اشرفعلی صاحب تفانوی مجدد و تحلیم فرقه دیوبند به

امام احمد رضافاضل برطوی قدس موہ سے پہلے بھی بڑاروں علاء مشارم نے ہما میل وہوں اور ا وہابیت کی تردیدیں کیس لیکن امام احمد رضافاضل برطوی رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے پکھ اٹی خیمی تائید تھی کہ اب لوگ ہے مجھتے ہیں کہ وہابیت اور ویوبندیت کا بیڑا غرق کیا ہے تو امام احمد رضا فاضل برطوی رحمتہ اللہ علیہ نے اور یہ خیال کمی حد تک مجھے بھی ہے کہ ذرکورہ بالا اتر وہابیت و وہور سے ساتھ تاویا نیت کو اہام اجمد رضافا حل برلیوی قدس مروسے حرب و محم کے علاء و مشارکے سے متعارف کی کر این قام کو حرب و محم علی رسوا و زشل کیا۔ اب حق قریبہ فاکد ان شاں ہے جو مجمی امام اجمد رضا رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ علی ہے ۔

حثل رشید احر محکوی و اخرفیل تعاوی و قلیل احر انبیشهوی می ساحیان ایام احد دشا رحت الله طیر کی تشانیف (جو سینکول کی تعداد ش ان کے داند ش جمپ کر منظرمام پر آگئی) سے قلایال تك لخ اگر ان عى كولى خاى حى و موام كه الله كرت مالانك الم اجر رضائ ان كى ويدكى كا موت ے بدل دیا تھا۔ اعلی حضرت کی جات می ہی مولوی اشرفطی تھالوی اور اس کے معتقرین مرف اٹی مفائی دیے رہے۔خود تھالوی نے اپنی مفائل میں کی رسائے کھے مولوی ظیل اجر انبیٹھوی نے عرب يس اعلى حديث كى ترويد ك بياسة الين ترويد كى مقالى لكد مارى- اس كى بعد والى وشار تعدلات ربیرے کو علی میکیداری کے بادیور اعلی حرت قدی مره کی تردید کی توفیق ند ہوئی۔مولوی حین الد كالكركى في بعى المداب الأقب لكمي قراع معرت كو درجول كاليال قروي حين آپ ك على محد کے زوری جانے ۔ فوقروہ رہا مگد اس نے ہی الشہاب الآتب میں اسے ذہب کی صفائی پر اکتا کیا اس طرح منظور اسمیل وغیرہ کا مل رہا۔ چودھویں صدی کے اوا فر میں چند و محرول نے الم الل قدمب سے رسوائی سے نہتے کی خاطر اعلی معرت کے خناف علم افعالی تو سوائے بھان واشھوں یا عبارت کی تحریف کے بعد تردید کا طوقان ما کیا لیکن عام رہے۔ ای دوران فقیر کا بے رسالہ یل کے خواب چھیجھڑے افتر نے تارکیا اور بی بھوت رسائل ندیب ولوید می نقیر کے الم سے تظراس مدی پدر حویں ش فی جال جلے میں کہ المنت برطوی مفائد کا لباس ہی کراعلی حفرت ے دہی بندھ کو قرالے کے درب یں۔ الن یک طاہراتناوری کوہر شائی سف الرحمن اور مونوی قلام رسول سعیدی وفیرہ وفیرہ فرایاں ہیں۔ لیکن سے اعلیٰ حضرت کی کرامات سمجھنے کہ اان کا ان شعران کے لئے بھی صادق آتا ہے ک۔

> من کے ملح یں من باکس کے اعداء تھے۔ در ملا ہے در ملے کا کمی چھا تھا

> > وجد تالف ا

مندہ او میں مولوی ایدا لکریم شاہ یای ساکن ڈرہ خان نے مکائی بنگلہ صلح رجیم یار خان شی مناظرہ کے لئے المسقت برطوی کو للکارا اور کاری کا تعین بھی خود کیا۔ یہ مکائی بنگلہ تغیر کے آبائی گاؤں کے نزدیک ہے اسوقت تغیر بمادلیور جرت کرکے ایک مدرسہ دیٹی کی تغیر اور تعلیم و تدریس میں معروف ہے۔ رہا ملک بلکہ کے احباب فقیر کے ہاں براولیور پہنچ کر صورت مال مثل فقیر نے کما کارئ معین میں تم جلسہ میلاد شریف کا اطان کردو۔ فقیر حاضر ہو جائے گا۔ چو تکہ اس سے تمل مولوی عبدالستار قوانسوی فقیر کے متاظرہ سے بری طرح ولیل ہوا تھا اور یہ دیوبندی فرقہ کا متاظرا حقم سجھاجا کا تھا۔ اس لئے مولوی عبدالکریم شاہ فقیر کا تام من کر میدان میں قونہ آیا۔ لیکن حب حادث بردل و کھائی کہ مسلک الحسانت کے خلاف ایک اشتمار شائع کیا۔ اس میں امام احمد رضا خان برطوی پر کچز اچھال کہ مسلک الحسانت کے خلاف ایک اشتمار شائع کیا۔ اس میں امام احمد رضا خان برطوی پر کچز اچھال کہ فقر جواب لکھ کر دیو بربریوں کے خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ تاکہ عوام اہل اسلام سوچے پر مجبور ہوجا کیں کہ جمل ہائل اسلام سوچے پر میکنار کیسی زیوں سے زیوں تر ہوگی

دیوبندی کے دجل و فریب کے نموتے ا

مبدا کریم شاہ کے اشتمار میں ایک متوان ہے ' برطویوں کے وصول کا پول ' اس سے چند خیاشتی ادر رموے مع جوابات طاحقہ عول

## رضوی ذادے پر کنجری فدا!

ایک دن رضاعلی نے کوچہ مینارام سے گزر کیا ایک ہندوانی بازاری طوا تف نے آپ پر رنگ چھڑکا۔
جواب : اگر وحوکہ شاہ عمدالکریم عبارت میں خیات نہ کرتا تو اس کا دحوکہ خاہر ہوجاتا اس
عبارت کے اگلے الفاظ یہ جیں 'یہ کیفیت شارع عام پر ایک جوشلے مسلمان نے دیکھتے تی بالا خانے پہ
جاکر تشدد کرتا چاہا گر حضور (اعلیٰ حضرت کے واوا جان) نے اسے روکا اور قرمایا ' بھائی آ اس نے جھ
جاکر تشد کرتا چاہا گر حضور (اعلیٰ حضرت کے واوا جان) نے اسے روکا اور قرمایا ' بھائی آ اس نے جھ
موانی باگلی اور اسی وقت مشرف بہ اسلام ہوئی۔ حضرت نے اسی وقت اس فوجان کے ساتھ عشد
کرویا جائے اس جی کیا خرابی ہے؟ مسلمانوں سوج دیوبھی خان کو اس بنت کا دکھ ہوا کہ وہ
بندوانی طوا تف مسلمان کون ہو گئی آگر یہ غلیظ طان پوری عبارت تھی کردیا قراس کا قریب خاہر
ہوجاتا۔

#### الجرول کے بجرے ا

وحوے شاہ عبدالکریم نے "تجرول میں جرے" کے عوان سے ایک اور یکواس اول ہے۔ لکھتا ہے" قد کور رضاعلی خان نے ایک عزیز وارث علی خان کو یکھ رقم دی وہ مخص آزاد طبح تھا چاتی رقم لے کر کجری کے پاس کیا دیکھا کہ وہاں جرے میں آپ کا صادور چھتری رکھی ہے ای طرح دو سرنے اور تيرب بالاخافے ميں بھي چھتري اور عصاموجود ہے۔

جواب : تعجب ہے کہ وحوکہ شاہ نے اس کرامت افروز واقعہ کو پھڑووں کی طرح مزے لے لے کر فلط رنگ میں بیٹن کیاہے اور اصل عمارت کے الفاظ بھی بدل دیے ہیں تاکہ بے ایمانی میں کسرند رہ جائے حالا تکہ بات صرف اتن ہے کہ جمال بھی وہ نوجوان بری نیت سے کیا حضرت رضاعلی صاحب علیہ الرحمتہ کی چھڑی اور عصا کو موجود پایا اور وہ زنا سے بچ کیا۔ بتاہے اس میں کیا جموں میں مجرے میں ؟ شاید طال تی کو رنج ہوا کہ وہ نوجوان مسلمان گناہ سے کول نے کیا۔؟

## بانی بریلویت کی ضداور شرارت ۱

و حواکہ شاہ لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عمر (۱۵-۱۱) سال تھی کہ کیجریوں کو دیکھ کر کرتے کا واحمٰن مند پر ڈال کران کے سامنے نگا ہوجا تا تھا۔ استاد کے اصرار کے باوجود الف ل نہ کما اور اسے استاد کمتا تھا کہ تزیندہ ہے یا جن۔

جواب : یه مواوی عبدا مریم کی این خبیث ذانیت ب که ده اعلی حفرت کوید کل رہا ہے که ده تجربول کو دیکھ کر نگا ہوجا ؟ تھا حالائکہ ہید صرف ایک وقعہ کا واقعہ ہے کہ اعلی حفرت کے مسنی میں (۵-۴) سال أن عمر من الباكرة بين كرك وروازك ير كمرك تق كد القاقا بازاري عور عن اس طرف سے گزریں محراعلی حضرت نے ممال شرم و حیا سے اپنے کرتے کا وامن اٹھا کر آ محمول پر ڈال لیا اور ان کو دیکھنا پندنہ فرمایا۔ پھر کھریوں نے اعتراض کیا کہ واہ حمیس جو چیز چھیانے کی ہے وہ کھول رب ہواور آئسیں چمیارے رب ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایام کسنی میں جواب دیا کہ "ہل پہلے نظر بمكن به يرتش بمكن به من في اس ك أتحول بركيرًا والله يكم نظرى نداع" يه واقعه ے مروموک شاہ اے عندے مجور موکر غلط رنگ میں ویش کردیا ہے اور رتی بحر شرم و حیا محسوس نیں کرتا۔ نیز دموکہ شاہ نے ایک واقعہ الف ل پڑھنے کا ذکر کیا ہے مالاکلہ وہ واقعہ الف ل کا نیں الام - الف پڑھنے کا ہے تکر بے ایمانی ہروقت وحوکہ شاہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رہا ہے کہ استاد ك بار باركت ير اعلى معرت في لام- الف كول نه يه حالة جواب اى جكه موجود ب- اعلى معرت نے فرمایا یہ و پڑھ میکے ہیں۔ "وہ تھانوی کنگوی کی طرح کند دائن او تھے نیس کہ ایک سبق یار بار پڑھتے رہے اور یاد ی نہ کرتے باتی رہا اعلیٰ معرت کے استاد اٹس کتے تھے کہ تم جن ہو تو وہ یوں ب كد جب اعلى حعرت ك استاد محترم آب كوسيق دية توآب ياد كرك منادية تواس جرت الكيز ذبانت كو ديكم كرايك روز استاد صاحب فرمائ فيكا "احر ميان" تم يه قو كوا قو آدى موياجن مجھ يرصائے على وير اللَّتي ب تم كو ياو كرنے على وير خيس اللَّتي-"بتائے ايما كنے على كولى قرالى ب؟ ویوندی مولوی قاسم ہانوتوی کے متعلق تسارا ابنا عقیدہ یہ ہے کہ "وہ مخص ایک مقرب فرشتہ تھا جو

انسانول عن ظاهر كيا كيا" (ارواح)

رضوى و مول زنانخافے ميں!

بھوڑے شاہ اور وحوے شاہ نے تھا ہے کہ ا

احمد رضا اکثر زنان خانے میں رہتا تھا حتی کہ خلوط اور فتوی مجی لکستا تھا۔

جواب: اگر بغض و عنادے ول جل نہ کیا ہو تو بتائے اس پر کیا اعتراض ہے؟ اپنے گھریں خطوط ہر آدی لکھتا ہے ہر مسلمان اپنے گھریں زنان خانہ یں جمال گھرکی عور تیں رہتی ہیں نماز بھی پر هتا ہے قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتا ہے اس میں کیا خرابی ہے ، کمیں وطوکہ شاہ نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ دیو بردیوں کے زنان خانے میں خطوط اور فآوی کلھتے تھے۔

#### غباوت میں کمال!

وحوکہ شاہ بھوڑے شاہ لکھتا ہے کہ 1 جب احمد رضا چانا تھا تو جوتے کی جاپ بھی سائی نہ وی تھی اور خبادت کا بیہ عالم تھا کہ عیک آتھوں سے چڑھا کر ہاتھ پر رکھ دیتا تھر ابعد میں اوھر اوھر طاش شروع کردیتا۔

جواب: بنائے یہاں ایسی بد زبانی کا کون ساموقع تھا سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرو کیے عمل مبارک اصادی مبارک کے مطابق تھا افدا کی ذیبن پر اکثر کر مت چلو) سیدنا قاروق اعظم رحتی اللہ عند اسمجد میں چلے تو پنجوں پر بار ہوتا اور ایردی ڈور سے نہ مارتے اس تم کی متعدد روایات ملتی ہیں۔ محروسو کہ شاہ مغلوب الفصف ہوکر اعلیٰ حضرت قدس سرہ پر چورکی چال قرار دے دے ہیں اگر یہ چورکی چال ہے تو آپ موٹے موٹے بیٹ پہن کر پولیس والوں کی چال قرار دے دے ہیں آگر یہ چورکی چال چوانا اور پھر خیال ہے اس میں کون سا ضرویات دین چوانا اور پھر خیال ہے از جانا یاون نہ رہتا ہے اشاف ہیں ہولئے والے کو اجرو قراب کی بیٹارت دی گئی الکار ہے۔ اس میں کون سا ضرویات دین کا الکار ہے۔ بلکہ ایسی بھول پر قواب کی بیٹارت دی گئی ہوئے والے کو اجرو قراب کی بیٹارت دی گئی ہے۔ اس میں خواب کی بیٹارت دی گئی ہے۔ اس میں خواب کی بیٹارت دی گئی ہے۔ اس میں خواب کی بیٹارت دی گئی ہوئے دائے کو اجرو قراب کی بیٹارت دی گئی ہوئے دیا چھرت کو اس محمل سے اجرو قواب اور وحوکہ شاہ کو دنیا جی ذات اور آخرت میں عذاب۔

#### حقه ويان !

وحوے شاہ مولوی حیدالکریم نے بے لگام ہو کر حقہ اور پان کا بھی تراق اڑایا ہے۔ جواب : طال تکہ حقہ و پان کے حمام ہونے پر کسی بھی فرقہ کے کسی عالم نے فتوی نمیں ویا ہے خود بانی مدرمہ وابو بڑ جحر قاسم نالونوی اپنے ہاتھ ہے اپنے معمانوں کو چلم بخر کر حقہ بلاتے نئے (موارع قامی جلد اول ۲۷۸) وابو بڑی نہ جب قطب مولوی رشید اجر کنگوی کھتے ہیں "حقہ وٹنا مباح ہے" "موال

حد واكرا - إن عي تماكوكرا -؟

جواب : حقد بینا تمباکو زبان میں) کمانا ورست ہے (فتویل رشیدیہ ۲۱۳) امحریزی عیم الامت نے افلاط العوام ۴ پر حقد کے بائی کو یاک بتایا ہے۔ امام افل سنت اعلی حفرت قدس مور نے حقد کے بائی سے مسئلہ اس وقت بتایا ہے جب وہ سرا بائی اصلاً نہ طب حقد کا بائی بیس شیس خواہ رنگ ہو مورہ بدل جائے اس بائی کے اوقے ہوئے تیسم جائز قیس۔ اعلی حضرت طبہ الرحمتہ نے یہ قیس قربایا ہر روز بائے وقت حقد کے بائی ہے وقت کا کہا ہم روز بائے وقت حقد کے بائی سے وقت والے کردو۔

بندو كالترام

دحوکہ شاہ نے ابلیسی قیاس کے بیش نظر کھا کہ اجر رشا گلے کا گوشت نہ کھانا تھا۔ ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا تھا۔ ہندوکی دیوالی کی مٹھائی نعیب خازی سجھتا تھا۔

جواب : علم جرت ب كه بندوول كر بنو كا كرئي ك ايجك حين احد من كا جيله بيدنا اعلى حطرت فاصل برطوی بیسے وو قوی نظریہ کے علمبردار بندو مسلم اتحاد کے دعمی کو بندووں کے احرام کا الرام دے دا ہے۔ کا ہے جا اللہ چہ خواس کن۔ گائے کا کوشت طال ہے جیا کہ اعلی حفرت نے اپنی متعدد تسانف میں تصریح قربائی لیکن گائے کا کوشت کھانا قرض یا واجب نیں۔ حضور اقدی و الما الما الما المحل المات ميس- وحوك شاه مولوى عبد الكريم يا اس كم من بمنوا على وم فم بو و ابت كرے۔ اعلى حفرت في اس كو حام قرار در ديا بلك حيات اعلى حفرت 10 ير كائ كاكوشت بحرى يوريال كمانا بحى ثابت ب اور منو ظلت (جلد اول ١٦) ير كائے كے كوشت كے متعلق ب " وہ قطعا طال اور تمایت غریب برور گوشت ب" ای طرح بندوستان کو داراللام کمنا بحی باحث طعن و الرام نیس ہے آگر عبدالكريم جائل اپنے اكاركى كتب سے واتف ہو؟ و زبان ورازى كركے قداق ند ا ڑا تا کے گلہ ویوبندی محیم الامت تحانوی نے تحذیر الاخوان (۸-۹-۱۰-۵۵-۵۵) پر بار بار بندوستان کو واداللام تعلیم کیا ہے۔ ایک جگہ لکمتا ہے ترج (اعدمتان کے) داراللام مونے کی علی دی جاتے گی اس صورت عن مجى بندوستان وارالسلام بوكا" (تخذيرالاخوان ٩) باتى رى بندوول كى ويوالى كى مضاكى تو اعلی حفرت قدس مرہ اے اس کو تیرک قرار ند روا بلکہ فرمایا یہ مجد کر لے "مال موزی تعیب عادی " بتائية اس يس كيا شرى خراني ب يكن بم البت كرت بي كه بندوى كى مولى ويوال كى مضائى اور کھانا تو خود داورندی چٹ کرتے رہے ہیں۔ مولوی گنگوی سے کی نے سوال کیا" ہندو توار ہولی ديوال ش اين استاديا حاكم يا نوكر كو كيريا بوري يا اور يكم كمانا بطور مخذ يجيع بين ان جزول كالينا اور کھانا مسلمان کو درست ہے یا شیں؟"جواب دیا درست ہے" (فلوی رشدیہ ۱۲۷۳ درشد کنگوی)

#### ڈھول کی پیٹ ہوجا آ

یہ بہتان پڑھ کر قار کی سوئیں کہ کیا یہ لوگ ہے شری اور ہے جائی کو اپنا کمال مکھتے ہیں لیمن مجود ہیں جب یہ ٹی طیہ البلام پر بہتان تراشتے ہی عار شیں مکھتے تو اعلیٰ معزت ان کے لئے مکھ جی

-1 /2

#### وصيت اعلى حطرت

 یں کیا شرقی قباحت ہے؟ بالفرض سیدنا اعلیٰ حضرت خود ان اشیاء کو تاول فرما کیں تو پر کیا خرابی اور کون سا شرقی جرم ہے؟ مولوی اشرفعلی تفاتوی تکھتے ہیں حضرت عالی الداد اللہ صاحب فرمایا کرتے ہے۔ "الل اللہ اگر حمدہ غذا کھاتے ہیں تو ان کو اس میں تعماء ۔۔۔۔ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ "اللفاضات الیومیہ جلد چمارم ۱۲۹) اور اعلیٰ حضرت کی عبارت میں یہ بھی ہے اعزا ہے اگر بطیب خاطر ممکن ہوتو۔۔

## گتاخی رضا!

وصوکے شاہ مولوی عبدالکریم ڈیروی نے الکھااتھ رضائے لکھاہے کہ انبیاء کی تیور میں ازواج مطهرات چیش کی جاتی میں

جواب: یه واقد اعلی صرت علیه الرحمت کا اپنا من گرت شین ہے۔ اعلی صرت عیله الرحمت انجیاء علیه الرحمت انجیاء علیه الرحمت کا اپنا من گرت شین ہے۔ اعلی صرت عیله الرحمت انجیاء علیم السلام پر دلاکل دیتے ہوئے قرباتے ہیں اوراج مطروات چیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب انجیاء علیم الصلوة و السلام کی قبور مطروی میں اوراج مطرات چیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی قرباتے ہیں۔ یہ واقد اعلی حصرت نے علامہ امام ورقائی علیہ الرحمت سے نقل قربایا ہو شرح ورقائی علیہ الرحمت سے نقل قربایا ہو شرح ورقائی میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ کھتے ہیں۔

رویضا جع ازواجه سستمیع بهن اکمل من الدنیا (شرح در قانی جار-۱-۱۲۹)

آپ سی آن ازداج سی ازداج سی بای فرات اور دیوی دندگی سی بوه کران ازواج سی مخترع بوت بی از کشتی از دار دیوی دندگی سی بوت بوت بین ازداج سی مخترد می در استاز الله احتمال مخترده فابر کرنا چاہے بین که (معاز الله) حضور سی مخترج مرکز من من من من کے (تقویت الایمان) مالا تکه الل اسلام کا مختیده م که حضور سی مختل می در در بین مختل میات سے زنده بین

## گتاخی نبر۱!

مقیاس حنفیت سے ایک حوالہ دیا ہے کہ زوجین کے جفت ہونے کے وقت حضور حاضرو ناظر ہوتے یں -

جواب: زوشن ك بخت ك وتت الله تعالى شررك س زاره ترب بوتا بيا نيس ؟ قرآن عظيم ش ب "نحن الهرب اليه من حيل الوريد" قرآن پاك ش ي ب "الله يعلم ماتحمل كل انشى و ما تفيض الارحام الخ- اور والله يعلم مافى الارحام و تقلبك في الساجدين ٥ تائي ارمام كي مالت و نيت اور پيد من بجان كي حيث كي حيث الله تعليم ش بجان كي حيث كي حيث الله تعليم عن بجان كي حيث كي حيث الله تعليم عن بجان كي حيث كي حيث الله تعليم و مثابه ش بها تم ؟ اگر به توبي تنقيض

خداو تدی ہے یا نمیں ؟ کیا بول و براز پر سورج کی شعامیں پڑنے سے بلیک ہوجاتی ہیں ؟ اس کی مزید تحقیق فقیر کے رسالے" ماضرو نا قرکا مطالہ کیجئے

و حول کی فطرت عورت سے محبت !

وحوك شاہ عبدالكريم نے العاكد 1 (المؤمّلت صفى ٢ صفى ٤ صاحب مزاد نے مريد كو كماكد وہ

خوب صورت باندى جرويس لے جاؤ اور اينا كام يوراكرو-

جواب: وجوکہ شاہ نے حوالہ ناکمل نقل کیا ہے مجارت اور اس کے مقوم کا ملیہ باز کر رکھ ویا ہے۔ دوم یہ کہ یہ بیدنا علی صحرت فاضل برلیوں کا اپنا کوئی واقعہ نہیں بکہ واقعہ یہ ہے۔ بیدی امام عبدالهاہ شعرائی علیہ الرحمتہ کا وہ اپنے شیخ طریقت بیدی اہمہ کیر بدوی بوج کے مزار اقد آن پر طاحرت فرایا معاصرت فرایا جہیں پید ہے؟ عرض کی "ی بال" مرشد ہے کوئی بات چہائی نہیں چاہیے۔ فرایا ایجا ہم نے وہ کیز حب کی بات چہائی نہیں چاہیے۔ فرایا ایجا ہم نے وہ کیز مرک حب کوئی بات چہائی نہیں چاہیے۔ فرایا ایجا ہم نے وہ کیز مرک حب کے در ک" آپ فاموش بیں موج رہے ہیں وہ اور کی باتری ہے حضور بیدی اجر فرائے ہیں فورا اس کا جرت صاحب مزاد کی نذر کی۔ جائے جہ کے بعد شرق باندی یا کیز ہے مجامعت میں کیا شرک خرائی ہے؟ صاحب مزاد کی نذر کی۔ بنائے جہائی نہیں بادی یا کیز ہے جامعت میں کیا شرک ہے کہتی ہیں جن کہ حضور مرقبی باندی یا کیز ہے جامعت میں کیا شرک ہے کہتی ہیں جو کہ ہے اور شرق باندی یا کیز کے فرایا تم اپنے ماموں کو حبر کرتیں تو زیادہ قراب ملک وجو کہ شاہ کو بہ اور شرق باندی و کیز کے مماکل بھی معلوم میں کہ یہ واقعہ میں۔ ویوبیز بی مال کی معلوم میں کہ یہ واقعہ الایرین کی معلوم میں کہ یہ واقعہ الایرین کی متاب کو بید الایرین کی معلوم میں کہ یہ واقعہ الایرین کی متاب کو بید واقعہ کا الایرین کی متاب کو بید واقعہ کا الایرین کی متاب کو بید واقعہ کا الایرین کی متاب کا ادوان اشرفعلی اشرفعی کے معلوم میں کہ یہ واقعہ خوات کی دیا تھ کی اس کی بیت بیداں کو معلوم میں کہ یہ واقعہ خوات کی دیا تھ کیا ہے۔ الایرین کی متاب الادیا الادیا الادیا الادیا الادیا الادیا الادیا الادیا کی متر المام کیا ہے۔ الایرین کی متاب الادی اس کا دورین میں اس کا ادور ترجمہ عام شائع کیا ہے۔

گنتاخی نمبر۱۳

تذور القبور كم سرے سے محرين "فقيرني تعنيف" (تحقيق الاكابرني نذور القابر) راجي "اولكا فغرله"

میاں بیوی کے وقت مرشد حاضر ہوتا ہے!

جواب: اول تو المفوظات می لفظ عاضر ناظر موجود نمیں -دوم بید کہ بید واقد بیدی حضرت احمد سجلمای علیہ الرحمت اوران کے پیرو مرشد فوٹ وقت بیدی عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمت کا ہے اور (الابریز شریف صفی ۱۲) م موجود ہے۔ الابریزنی مناقب بیدی عبدالعزیز علامہ احمد بن مبارک کی تعنیف ب "الایرز کو مولوی اشرفطی تفانوی نے" (جال الاولیا صفی اس) معترمانا ب

#### آخرى حمله اوراس كاجواب!

سیدنا اعلی حفرت قاصل برطوی قدس مروای احکام شریعت ۱۲۹۳ سے ایک حوالہ پر هم خووشت نیل انقل کرکے اپنا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ ترکیا ہے۔ لکھتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک وو مرے کی مشت نیل کرنا بنیت صالحہ موجب قواب و اجر ہے۔ "مالا تکہ سیدنا اعلی حفرت قدس مروای فرکورہ کاب شن مشت نیل کرنا بنیت صالحہ موجب قواب و اجر ہے۔ "مالا تکہ سیدنا اعلی حفرت قدس مروای براتر موجود نیس۔ کوئی ویوبندی سے حوالہ دکھاوے قوایک بزار روپیہ انعام یا مال مشت نیل کا لفظ ہر گر برگر موجود نیس۔ کوئی ویوبندی سے حوالہ دکھاوے قوایک بزار روپیہ انعام ویا جائے گا۔ ملال وحوکے شاہ مبدا کرنم یا کھی ان کے لال میں وم ہے اور جرات ہے قواس حوالہ میں مشت نیل کے الفاظ و کھائے ورت موالا کہ مرجبہ لعند اللہ علی الکاؤین پڑھ کر اپنے سید پر دم کرے مشت نیل کے الفاظ و کھائے ورت موالا کہ مرجبہ لعند اللہ علی الکاؤین پڑھ کر اپنے سید پر دم کرے مشت نیل کے الفاظ و کھائے ورت موالا کہ مرجبہ لعند اللہ علی الکاؤین پڑھ کر اپنے سید پر دم کرے مشت نیل کے الفاظ و کھائے ورت موالا کہ مرجبہ لعند اللہ علی الکاؤین پڑھ کر اپنے سید پر دم کرے مشت نیل کے الفاظ و کھائے ورت موالا کہ مرجبہ لعند اللہ علی الکاؤین پڑھ کر اپنے سید پر دم کرے میں کرنے نہند کی دور ہو۔

## اصل ملداحكام شريعت مين ٢٠ إ

سوال : کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ شوہرائی بی بی بور بی بی اپنے شوہرکی میت کو عسل وے عمق ہے یا نہیں اور اس کا چھوٹا کیماہے بینی مرد اپنی مورت کو اور مورت اپنے شوہر کو چھو عمق ہے یا نہیں بیڑاتو جردا۔

الجواب : زن و شوہر کا باہم ایک دوسرے کو حیات میں چھونا مطاقاً جائز ہے۔ جی کے قری و ذکر کو ب نیت صالح موجب ثواب و اجر ہے "کہ انصل علیه سید فا الاحام الاعظم رضی الله تعالی عنه" البتہ بحالت یف و فاس زیر ناف زن سے زائو تک چھونا سم ہے اور شوہر بعد وقات اپنی عرب کو دکھ سکتا ہے مراس کے بدن کو چھوٹے کی اجازت نمیں ۔۔۔۔ (الح اظام شریعت اسٹو ۱۳۱۳) بتاہے اس میں مشت زنی کماں ہے ؟ بتاہے کہ زندگی میں عورت مرد کا ایک دو سرے کو چھونا سمع و گناہ ہے تو چرید لوگ پدا کے ہوگئے ؟

### خواب اور گنتاخی!

مندر فید زیل عبارت بڑھ کر قار کی بتا کی کد امام الانبیاء مرافیل کی کھلی محتافی ہے یا میں۔ خواب کا بمانہ ہے کیونکہ حضور مرافیل معطق بیداری و خواب بکسال ہے جیسا کہ ہم آگے ہیل کر اس کی وضاحت کریں گے۔

## حضور مليني كايل صراط - كرنا!

مولوی رہیری حین بھیجروی تلیذ رشد احمد کنوی اٹی تغیریں کھتاہ "وریت اندہ یستقط فامسکته واعصنت مند السقوط" یس نے دیکھاکہ حنور الآج پل مراط ہے گررہ ہیں قریش نے آپ کو بچالیا (بلغته الحیران بھرات ۸) فاکرہ 1 رہیری اس کا جواب دیے ہیں کہ یہ خواب کا واقد ہے ہم کتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والے کی ایمانی حمی وی کہ یہ خواب کا واقد ہے ہم کتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والے کی ایمانی حمی وی کے ترجمان ہوتے ہیں (فع الباری ۱۲/۲۲۸ یمی

واذكان على غيرصورته كان النقص من جهته الراش قال ابو سعيد الحيد بن نصرمن دئى نبيا علے حاله وهيته فذالک دليل علے صلاح الرائى فين رائد فى صورة حسنته فذالک حسن فى دين الرائى ان كان فى جارحته من جوارحه شين او نقص فذالک خلل الرائى من جهته الدين قال وهذا هوالحق وقد جرب ذالک فوجدعلے الاسلوب وبه تحصل الفائدة الكبرى فى روياء حتى بتبين الرائى هل عنده خلل اولا لانه صلى الله عليه وسلم نورانى مثل المراءة الصيقلته مكان فى الناظر اليها من حسن وغيره تصور فيها وهى فى ذاتها على حسن حال O

لیعنی: جب کوئی شخص خواب میں حضور مٹھی کو اپنی اصلی حالت پر نہ دیکھے قو دیکھنے والے میں کوئی استی خرور ہے۔ جس نے انہیں ایم می صورت میں دیکھنا قوید دیکھنے والے کے دین کی خوبی ہے۔ اگر حضور مٹھی ہے کہ کی حضو مبارک میں کوئی لفض دیکھنا قوید دیکھنے والے کے دین کا خلل ہے۔ کما کہ میں جس ہے کئی بار اس کا تجربہ کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں خواجوں کے بارے میں فائدہ کرئی حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حضور ماصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حضور ماصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حضور میں مات و شفاف آئینہ کی طرح قورانی ہیں۔

ناظر کے حسن و اپنج کی تصویر اس میں سمنج جاتی ہے۔ اور وہ اپنے حال پر رہتا ہے۔ نتیجہ لکلا کہ خود مولوی میں کوئی خامی ہے جو ونیا میں عذاب میں جلا ہو تا۔ حضور مڑھی کے صدقے محفوظ رہا۔

# اشرفعلى رسول الله (معاذ الله)

قبانوی کا مرید لکستا ہے کہ پی مرصہ کے بعد خواب دیکھا ہوں کہ کلمہ شریف " اا الد الما اللہ مجد دسول اللہ پڑھتا ہوں " لیکن مجد رسول اللہ کی جگہ صنور کا نام لیتا ہوں بینی " ادالہ الما اللہ المشرفی تھانوی رسول اللہ" استے بین دل بین خیال پیدا ہوا کہ بیٹے ظلمی ہوئی کلہ شریف کے جصے بین اس کو مجھ پڑھتا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو بہ ہے کہ مجھ پڑھابات کی مورت زبان سے بہ ساخت ہجائے رسول اللہ کے نام اشرفعلی لکل جاتا ہے۔ طالا بکہ جملے کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست جنیں کین ہے افتیار زبان سے کی کلمہ لکتا ہے دو تین بار جب کی صورت کہ اس طرح درست جنیں گئوں کو اپنے سانے دیکیتا ہوں اور بھی چند ہی (صنور) کے پاس تھے ہوئی تو حضور (بینی اشرفعلی تھانوی) کو اپنے سانے دیکیتا ہوں اور بھی چند ہی دوس (صنور) کے پاس تھے کہ استے بین استے بین استے دیکیت طاری ہوگئی زبین پر کر گیا اور جس نیان استے بین بدن میں بدستور ہے کہ حق سے دو اثر ناطقی پر ستور تھا گئی میں رسی استے بیدا دی بھی جندہ خواب سے بیدارہ ہوگیا۔ لیکن بدن میں مات بیداری بین کلمہ شریف کی ظلمی پر جب خیال استے بین مات بیداری بین کلمہ شریف کی ظلمی پر جب خیال گیا تو اس سے دور کیا جائے گئین طالت بیداری بین کلمہ شریف کی ظلمی پر جب خیال آتا تو اس بیداری بین کلمہ شریف کی ظلمی پر جب خیال آتا تو اس بیداری بین کلمہ شریف کی ظلمی پر جب خیال آتا تو اس بیداری بین کلمہ شریف کی ظلمی پر جب خیال آتا تو اس بیات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے

اس داسطے کہ پھر ایس علمی نہ ہوجائے ہیں خیال بڑ بیٹے گیا اور پھردو سری کروٹ لیٹ کر کلے شریف کی فلطی کے تدارک بی (رسول الله سی بیٹی ) پر درود شریف پڑھتا ہوں لین پھر بھی ہے کتا ہوں۔ (الله مسل علی سیدنا و نبینا و موانا اشر قعلی تھاتوی) طالا تک اب بیدار ہوں خواب تہیں لیکن بے افتیار ہوں بچور ہوں ذبان اپنے قابو بی نہیں اس روز ایسائی پچے خیال رہا تو دو سرے روز بیداری بی رفت دی خوب رویا اور بہت می وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ یاحث مجت ہیں کمال بیداری بی رون کروں (رسالہ اللداد ۴۵) ماہ صفر ۱۳۳۲ھ)

تفانوی کاجواب!

اس واقد میں تملی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعوثہ تعالی تنبع سنت ہے۔

تبصره اولیی غفرله!

مرید کا خواب اور پیر کا بواب قار کین کرم نے ماحظہ فرمالیا خور فرمائے کہ کمی مومن سے سوتے جاگتے بھی کلمہ شریف میں ایک غلطی یا بھول نہیں ہوتی کہ وہ محمد رسول اللہ مرافقین کی جگہ اور کا نام لڑکیا بلکہ۔ اس کا وہم بھی نہیں ہوسکتا تو جس کے منہ سے خواب باوجود علم اور کوشش کے سیجے کلمہ شرف نہ لکا موت کے وقت اس کا کیا مال ہوگا ؟

کی تکہ فیز موت کی بات ہے یہ جی اطارے مبارکہ یں آیا ہے کہ موت کے وقت شیطان مرخوالے کے ساتے آتا ہے اور اس خواب یل مولوی قانوی کے ساتے آتا ہے اور اس خواب یل مولوی قانوی اس کے ساتے آتا ہے اور وہ فیر بھی کل شریف یں اپنے ہم کا اشارہ کرتا ہے اور اس خواب یک مولوی قانوی اس کے ساتے ہو روہ فیر بھی کل شریف یں اس کا نام کے دہاہے (اللہ تعالی کی پناہ) اور بھروہ خواب سے بیرار ہو کر بیداری یس جانے ہوئے جی اس کے قرارک کے خیال سے ورود شریف پر معتا ہے تو بھی اس کے قرارک کے خیال سے ورود شریف پر معتا ہے تو بھی اس کی زبان سے صنور اکرم نور جسم شریف کا بلام مبارک نمیں لکا بلکہ نبینا کہ کر وہ اشرافی کا بل بات اور بمانہ سے کرتا ہے کہ یں ہے احتیار ہوں مجدد ہون

اندازہ کیے کہ اس مرد پر کس قدر فلدائر ہوگیا اور اس کا دل کتا تاریک ہوگیا قطا کہ وہ بیداری شی جی جانے ہوئے گفر کا ارتکاب کردہا ہے کو تکہ کی غیر نی اور فیر رسول کو نی اور رسول کہنا صرت کفر ہے اور اس کفریہ وہ ہے افقیار اور مجور ہوگیا اور پھر یہ کس قدر لرزا دینے والی بات ہے کہ مرید کو یہ احداس مجی ہے کہ وہ قطلی پر ہے اگر چہ ہے افقیاری کا بمانہ کرتا ہے مگر ویراس کو اور پھت اور معظم کرتا ہے کہ اس واقد عی تملی تھی جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اطمینان رکھو کھیوانے پریشان مونے کی کوئی ضرورت تمیں مینی مرید کے ول جس جو خطرہ تھا اس کو دور نمیں کیا بلکہ خوب محلوا اور پھراس کو رسالہ جس شائع کرویا۔ طافا تکہ چاہیے یہ تھا کہ اس کو کھتا کہ تو ہہ و استنظار کرو یہ کفریہ کلہ تمہاری زبان سے شیطانی اثر کی وجہ سے جاری ہوا ہے تھے اس سے بہت تکلیف ہوگی (فردام) ولک

(ا) ہم كے الل اللہ كے حالات برجے اور سے جي كہ جب مرد سے كوئى قلطى مرزد اور لے لكى ہے جس سے اس كے المان كى بلاكت كا اعرف اور عن اس كو بلاكت كا اعرف اور عن اس كو بلاكت كا اعرف اور عن اس كو بلاكت كا اعرف كركے اس كو بلاكت كا اعرف اور عمل مي حالت اور كى كہ ويرك آنے ہے اور عمل مي كفر كلم كمد ربا تھا اور ويرك آنے كے بعد وہ بيدا وى عن مجى كلم كفر كنے لك كيا اور جراس كا مارا ون اليے عى كي فير فيل عن كرز كے بيد وہ بيدا وى عن الله كا كركے لك كيا اور جراس كا مارا ون اليے عى كي فير فيل عن كرز كے بيدا وہ بيدا وي الله كا مرك الله كيا اور جراس كا مارا ون اليے عى كي فير فيال عن كرز كے۔

عدر گناه بد زاز گناه!

بیش ہو قرف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا میں کتا ہوں کے بھد بیداری پر بھی کی گلہ

کہ رہا تھا اور کی حارے نزدیک قاتل گرفت ہے مثلاً ایک فخص خواب میں اپنی بجدی کو طفاق دے

دیا ہے اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ طفاق دیا بما ہے بیدار ہوئے کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا

ہے کہ اس سے ظلمی نہ ہوجائے ہیں خیال وہ بیٹہ جاتا ہے اور پھر دو سمری کوٹ لیٹ کروہ جاتا ہے

کہ اس ظلمی کے ترارک میں وہ بیوی ہے مجت کی باتی کرے لین پھر بھی یہ کتا ہے کہ میں نے

اس کو طلاق دی ش نے اس کو طلاق دی طلاقد اب وہ بیداد ہے خواب میں جس ہے لیکن وہ کتا ہے کہ میں بے اختیار ہوں مجور ہوں زبان تھو میں نہیں تو کیا اس فض کی طلاق واقع ہوگی یا قبیں ؟

اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو جیب با-، ہے کہ طلاق واقع ہونے میں تو یہ طفر قبول ند ہو اور مولوی اشرف علی تعانوی کو اپنا نمی اور رسول اللہ کہنے میں عذر قبول ہو جائے۔ (۳) عام مسائل کے برنکس رسول اللہ مائٹھیل کا مسللہ بنا نازک ہے

## بالمصطفع موشيار باش!

علائے کرام نے تفریح فرمائی ہے کہ کلہ کفریں اور صنور علیہ السلام کی شان مبارک بیں گرتائی کے مطلبہ میں کئی کے مطلبہ میں کئی فائن و جمالت اور زبان کا بمکنا اور بے قابو ہو جانا کسی قلق اور نشر کی وجہ سے لاجار و معظر ہوجانا تھت محمداشت یا ہے پروائ اور بے کسی یا نیت اور ارادہ گستائی نہ ہونا وقیرہ کے اعتدار قبول نمیں ایسا فض کافر اور مستاخ قرار دیا جائے (شفاشریف)

ادب گلیت در آمان ازمرش نازک ز که نش مم کده آید جدید و بایزیدا مخی

تفانوي انبياء عليهم السلام برابر (معاذالله)

تفاؤی کے مرد نے پرچہ پیش کیا اس بیں لکھا تھا کہ بیں سلام سے محروم دہا اور یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کو جیوں اور سحلبہ کرام کے برابر جھتا ہوں۔ (مزید الجبید تھانوی ۱۱ شرف العولات ۵) ٹوٹ : اس منمون کو مابق منمون سے ملا کر متیجہ ٹکا لئے۔

د بورتری حفرات نے اس واقعہ مرید اور پیر کے جواب کو سمج اور درست عابت کر نے میں بہت سے معنات سیاہ کردیے میں لیکن اس کو ظلمی تشکیم نمیں کیا۔ چنانچہ سیف بمانی میں منظور لعمانی نے بڑا زور لگایا ہے کہ سے عبارت ممج ہے اس کا تنعیلی جواب فقیر کی کتاب "والمخبطی فی کلہ چنتی میں ہے"

تقانوی کا نکاح حفرت نی لی عائشہ صدیقتہ الیسے (معاواللہ)

ایک مرد صالح کو مکشوف ہوا کہ احتر اشرف علی تقانوی کے گھر حضرت لی لی عاکثہ آتھالی میں انہوں فع محد سے کما میرا (اشرف علی) کا ذہن مط ای طرف خطل ہوا کہ کسن عورت ہاتھ آتے گی اس مناسبت سے میں حضور مرافظ نے حضرت لی لی مائشہ المافظی سے نکاح کیا تو حضور مرافظ کا س شریف اس سے زیادہ تھا اور حضرت لی لی مائشہ صدیقہ المافظی بت کم عمر تھیں وی قصد یمال ہے۔ (رمالہ اللداد عام مفر ۱۳۳۵ء الدخطوب المدنید)

قوا كد ! (۱) فسنف دل سے اور فير جانبدار اوكر سوچ كديد كتنى بدى توجين اور حمنافى ب الل بيت كرام نبوت ام الموشين مجويه سيدالر سلين حضرت لي لي عائشه معديقة التي التي ان كى وه شان ب كه ونيا بحركى اكي ان كے قدم ياك ير شار-

(r) كولى جال سے جال اور بے فيرت سے بے فيرت آدى تمام مومنوں كى مال كے محر تشريف لانے كو ماں كو اپنے نكاح ميں لينے سے تعبير شيس كر مكا۔

(۱۳) اس ذین کی ذانیت کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ بھاس برس سے ذائد عمر پھی ہمی معاکس طرف ذہن خفل ہوا۔

## سیده حضرت بی بی عائشه تفانوی کی نو کرانی کی طرح! (معاذ الله)

محرکی خدمت کرنے والی ! شیش اجر خادم حضور عالی خواب انکھتا ہوں جس کا حضور عالی ہے وعدہ کرآیا تھا۔ احترفے خواب میں دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان شریف ہے اور عشاء کا وقت ہے حضرت بی بائشہ رضی اللہ تعالی عند سا حضور عالی کے در دولت میں تشریف فرما میں تراوس میں حضور انور کا قرآن پاک شفتے کا ارادہ رکھتے ہوئے حضور کے در دولت میں صفوف کے بچھاتے اور پردے والواقے کے اجتمام میں ری میں اس کے بعد احترکی آگھ کھل میں (صدق الروا ۲/۵۰)

قوائد (ا) پہلا کشف تو یہ تھاکہ حضرت فی بی عائشہ صدیقہ تفقیق اللہ استاذ اللہ) تھانوی کے کمر آنیوالی میں لیکن اس خادم صاحب کے خواب نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنها کو ان کے کمر پہنچاریا۔ نہ معلوم اس کو کیے معلوم ہوگیا کہ یہ ام الموشین حضرت بی بی عائشہ تفقیق میں اس لئے کہ خواب میں قرکوئی ایسا اشارہ مجی میں ہے جس سے یہ معلوم ہو۔

(۱) یہ بھی جیب بات ہے کہ جضور مڑھی نے الی صاحبہ کو ایک ملکہ تھا کیے بھیج رہا جہاں صفوف اور ردے کا بھی انتظام نہ تھا کہ الی صاحبہ کو خود پھر کرید اہتمام کرنایزا۔

'(٣) سب سے زیادہ بھیب بات ہے ہو اس خواب کے جموت پر والات کرتی ہے کہ کیا تعانوی تماز تراویج اپنے در دولت پر پر ماکرتے تھے یا مجد میں۔

(٣) يه مجى ثابت ہوا كد خادم في يه مجى خواب كيلے تفانوى كو خود مثايا اور پر تفانوى في اس سے وحدہ ليا كد اس كو كليد كر بھيج ديا تھانوى في اس في وحدہ لياكد اس كو كليد كر بھيج ديا تھانوى في اسے شائع

کروا کیا ہے تحقیق می نمیں کی کہ ایسا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ان کو تحقیق سے کیا ان کو اپنی تعریف سے مطلب تھا اگرچہ مائی صاحبہ کی توجین لازم آجائے۔

ایک مالے حضور مرافظیم کی زیارت سے خواب یمی مشرف ہوئے قرآب کو اردویش کلام کرتے وکھ کر

پرچھا کہ آپ کو یہ کلام کماں سے آگیا آپ قو عمل ہیں فرایا کہ جب سے علائے درسہ دیویت سے ہمارا
مطالمہ ہوا ہم کویہ زیان آگئی سجان اللہ اس سے مرتبہ اس درسہ کا معلوم ہوا (براھین قاطعہ ۲۹)

فوا کد (۱) اس عبارت کا صاف اور واضح مفوم کی ہے کہ پہلے قر ہمیں اردو زبان نہیں آئی تنی
جب سے درسہ دیویت کے مولویوں سے ہمارا معالمہ کا تعلق ہوا ہمیں یہ زبان آگئی ایمی ان سے سکے
ل

(۲) اس من گرت خواب کو مدرسد دیوبتدکی مند بنایا که سمان الله اس به رشد اس مدرسد کا معلوم بود نامعلوم دیوبتد کے مولوی روضه انور پر حضور می آنیکیا کو پڑھاتے رہے یا حضور می آنیکیا ویوبتد کے مدرسہ می تشریف لاکران ہے اردو سیکھتے رہے(اس پر مزید تبعرہ آنیکا ان شاء اللہ)

(معاذ الله حضور صلى الله عليه و آله وسلم ديوبنديول كي باورجى)

ایک ون اعلی حفرت حاتی امداد الله صاحب نے خواب ویکھا کہ آپ کی بھلوج آپ کے ممانوں کا کھانا یکا ربی میں کہ جناب --- رسول الله می کی تربیف لائے اور آپ کی بھلوج سے فرالیا کہ اٹھ تو اس قائل نمیں کہ حاتی امداد کے ممانوں کا کھانا یکائے۔ اس کے ممان طاع میں اس کے ممانوں کا کھانا میں یکاؤں گا۔ (تذکرہ الرشید جلد اول '۱۳۴شائم امدایہ تعانوی '۲۴)

قوائد: اس نواب كو كلفت اور شائع كرن كا متصدكيا عبد كى علاه ديويد كا مقام انا بلند ب-كدوه خاتون اس قتل نيس تحى-كدويويد ك مولويوں كا كھانا يكائ بلكدان كا كھانا يكانے كے فتل حضور مُنْ يَكِيْ بِسِ اس طرح سے حضور مُنْ يَكِيْ كو باور في بناويا (معاذ اللہ)

حضور صلی الله علیه و آله وسلم اشرف علی کی شکل میں (معاذ الله)

مولوی نذر احد کرالوی اینا خواب بیان کرتا ب صنور آقائ تادار مرافظ کو خواب بن اشرف علی کی مولوی نذر احد کرالوی اینا خواب بیان کرتا ب صنور آقائ تادر می اینانوی کاب می در محاور صنور سیاه ایکن بنول والی زیب تن فرا بوت سے جیسا کد اشرف علی تعانوی کاب

كب ساء المكن بينة بن- (امدق الرؤيا طدا اسفرا)

(البعثاً) جنایا آغ چند روز اوئ که اس خاکسار نے جناب اقدس رسول الله مرافقانی خواب میں روارت کی کہ آپ ایک خواب می زیارت کی که آپ ایک خرک کنارے جارہے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جناب کی صورت کے مطابحہ میں (اصدق الرویامام)

(البیناً) مبارکور می جب می قانو می نے حضور مرافظ کو آپ کی صورت می و کھا فقط زیارت مولی کوئی بات چیت کی دولت تعیب شیس موئی۔ (اصدق الرؤیا ما ۴)

(البینیاً) ملا جیون طالب علم مدرسه امادالعلوم تھانہ بھون نے تین خواب دیکھے اور وہ کتا ہے جیول خواب میں میں نے صنور اکرم مرتیکا کو آپ کی شکل میں دیکھا اور پھر آدمیوں سے کتا تھا کہ حضور مرتیکی جارے مولانا تھانوی کی شکل میں ہیں۔ (اصدق الرؤیا ۴٬۲۵)

(البيناً) اس خواب سے پہلے تین مرتبہ خواب دیکھے اور تینوں مرتبہ ادارے مولانا اشرف علی تفانوی کی هل جی حضور مرتبی نظر آئے۔ جی نے تینوں مرتبہ مصافی کیا گر حضور مرتبی ہولے حس ۔ (اصدق الروکا اس)

## ميدياك تفانه بعون ٢٠

جیدا کہ جدید شریف میں (جیدا دیدا نہیں رہ سکن) رہ کر میل کچیل والا نہیں رہ سکا۔ اللہ کا شکر ہے معرت طامی صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ایدا دیدا نہیں رہ سکنا۔ (الاقاضات الیوب ۲۷) قائدہ 1 طامی صاحب رحمت اللہ علیہ کمہ معظمہ اجرت کرکئے تھے اب تھانہ بھون صرف تھانوی کے لئے رہ کیا تھا بھراس جلے کو ذکورہ بالا اور آنے والے خوابوں سے طاکر بھیجہ ٹھالئے۔ (ورشہ اولی غفرلہ کا تیمرہ بڑھ لیجے)

### تيمره اولي ا

ان خوایوں کے شانع کرنے کا مطلب کیا ہے ؟ خالیا می کہ تھانوی در پردہ رسول اللہ مانتی ہے (معاذاللہ) یا حضور مانتی تھانوی کی شکل بھی منتشکل ہو کر اس کئے فکر آئے تھے کہ ہم کویا تھانوی ہی ہیں(معاذ اللہ) اصل بھی خردوں کے ذہنوں بھی ہے جیٹانا مقسود ہے کہ تھانوی کو دیکھنا حضور مانتی کے ہی دیکھنا ہے (معاذ اللہ)

تعانوی کی جگه نی علیه السلام تصر (معاذ الله)

نور جد در رسالہ (صراط مستقم) حدر آباد و کن اپنا فراب تحریر کرتے ہیں۔ حضور (اشرف علی فقائری) سفریس ہیں اور کسی جگہ تیام ہے جو ہماری تیام گاہ سے تعوال کے وقت کی نشت میں دوزائد ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حسب معمول کسی وقت کی نشت میں مفاوضات فیضائی ہے مستقید ہوتے ہیں ایک روڑ میں نے دیکھا کہ مختلف مکول کے لوگ قرشہ و ملمان سفرائے کا کا موق ہوگ قرشہ و ملمان سفرائے کا کا موق ہوئے ہیں ایک موق ہوئے ہیں ان میں خصوصاً باوچنتان کے لوگ توان فیان سفور مبارک کا عام لے کر کتے ہیں نظریف لاے ہیں اس لیے ہم لوگ سفر کرکے حاضر ہوئے اس کے بعد میں نے دیکھا آپ شیں بین در مختلف مند مور اکرم سائٹی فیل ان میں اور اس دفت تک بعد میں اور اس دفت تک بعد میں ورد مجانس میں دور مجانس میں ماضری ہوئی ہیں اور اس دفت تک بعض دور مجانس میں ماضری ہوئی ہی اور اس دفت تک بعض دور مجانس میں ماضری ہوئی ہے دور اتنا حضور سائٹی کی مجلس تھی۔ (احمدق الروزیا ۱۷)

فواكد: (۱) خواب كو خور برجيئ بالخصوص به جله كه آپ نمين بين در حقيقت صفور الكالي بين اس جله سے بالكل داشح موكيا كه تعانوى حقيقت بين تعانوى نمين بلكه حضور الكاليا بين- (معاند الله)

(۱) اس خواب میں تبلینی جماعت کی نولیوں کا فقط چیش کیا کیا ہے تاکہ اس خواب سے وہ اس فریب میں آجا کی کہ جمل ان کی مجلس حضور میں گئے گئے گئے اس خواب کی مجلس حضور میں آجا کی کہ جمل ان کی مجلس حضور پاک کی مجلس ہوتی ہے چیا تھے خواب کے آخری جملے اس کی شمادت جیں ان کی مجالس میں او حضور پاک کی مجلس ہوئی (محافزاللہ) اگر اہل سنت سے کمہ ویں میں جملے ہوئی (محافزاللہ) اگر اہل سنت سے کمہ ویں کہ حضور پاک کسی خاص محفل میلاد میں تشریف قرما ہوجائے جی او چرائی حضرات کی طرف سے کر حضور پاک کسی خاص محفل میلاد میں تشریف قرما ہوجائے جی او چرائی حضرات کی طرف سے شرک کا فتوی دگاتے ہیں۔

تفانوی کے جنازہ کے لئے رسول اللہ مان کھیا کی حاضری (معاذ اللہ)

ایک صاحب نے لکھا کہ آج کی دن گزر کے پیل بی نے ایک خواب اشرف علی کے متعلق دیکھا تھا

ہین فورآ بوجہ مشخولیت استحان کے اطلاع نہ وے سکا اور وہ بیہ ہے کہ ایک فیض رات کو جھے ہے

کد رہا ہے کہ مولانا کا انتقال ہو گیا ہے اور اعارا لحنے والا ایک آدی اعارے پاس آیا اور بید کہ رہا ہے

کہ بیل رسول اللہ سڑھی کو فررینے کے لئے جارہا ہوں اب وہ فیض صنور سڑھی کے مزار مبارک پ

باکر آواد دی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا ہے صنور سڑھی فیرین کر فوراً قبر مبارک سے الحمے اور آپ کے

باکر آواد دی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا ہے صنور سڑھی فیرین کر فوراً قبر مبارک سے الحمے اور آپ کے

باکرہ کے لئے بیلے (احمدق الرویا)

## (اشرف علی تفانوی آمام اور امام الانبیاء ملی تالیج اس کے مقتدی (معاذ الله)

# تفانوی کی مریدنی رسول الله مان الله مانداندی بعل میں (معاوالله)

قانوی کی مریدنی کہتی ہے ایک جنگل ہے اور ش اس ش بون اور ایک تخت ہے بیکہ اونچا سااس پر ازید ہے ایک شن ہے بیکہ اونچا سااس پر ازید ہے ایک ش اور دو تین آدی ہیں جم سب کورے ہیں حضور مرابط کے انتظار ش است ش این این معلوم ہوا کہ جسے بیلی چکی تعووی ور میں حضور مرابط تحریف لائے اور زید پر چڑھ کر میرے ہے بیش کیر ہوئے اور جھ کو زورے کھنے واجی ہے سارا تخت بل کیا حضور ہوئے کیا تھ کو پل مراط پر چلنے کی عادت ذاا کی ہوں صورت مثل بالکل تھانوی جس ہے۔ است میں آگے کھل گی۔ (اصد ق الری احداث الری احداث الری احداث الری احداث الی مراط

فواكد: (ا) تعانوى كى مريدتى نے كما يمن موں ايك تخت ہے چركما ايك ين اور دو تين آدى يوں معلوم ہے دو تين آدى ايك وم كمال سے آگے۔ موسكا ہے كہ شايد پہلے نظرت آسے مول يا فيب

-いれどれかかく

(۱) اس کے بور شرمناک الفاظ کہ صنور مڑھ کے تشریف لاکرنہ آو ان وہ تین آدمیوں ہے سلام کام فرلا اس آتے ہی بلیک فیر عیدت ہے بیش کیر ہوگے اور انکا زور سے دولا کہ سارا تخت بل کیا دہ بھی ان دو تین آدمیوں کے سامت متاہے کوئی پر رگ یا عالم تشریف لا کی اور الن کے انتظار ش دو تین آدی اور ایک مورت ازراہ مقیدت متدل کھڑی ہیں وہ پر دگ یا عالم آتے ہی اس مورت سے جمٹ جلے اور ایک مورت ازراہ مقیدت متدل کھڑی ہیں وہ پر دگ یا عالم آتے ہی اس مورت سے جمٹ جلے اور است تو دو سے نہ ان آدمیوں سے سلام اور نہ کام قوان آدمیوں ہے سلام اور نہ کام بورگ یا عالم کردی آد پڑھنے والوں کی تظریمی اس بردگ یا عالم کی حیثیت کیا ہوگ ؟

ایک عام بزرگ اور عام عالم کے لئے یہ بات انتمائی نامناسب اور شرمناک تصوری جائے گی چہ جائیکہ حضور مڑھیل کی طرف الی بات کی نبت (نعوذ باشہ) حضور مڑھیل تو فیرمورتوں سے مصافی نہ فرماتے مخصہ

سوال يہ خواب ہے ؟

جواب آ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور مرتی جس کو خواب جس کے چیں تو وہ بلا شربہ آپ ہی ہوئے ہیں جستے ہیں تو وہ بلا شرب آپ ہی ہوئے ہیں جیسا کہ صدیث شریف جس ہے تو حضور مرتی ہی حرکت شیس قربا تھے ہیں اس خاتون نے آخر میں جو کہا ہے کہ صورت و عمل پالکل اشرف علی تھانوی کی ہی ہے تو اس ہے مسئلہ کہے حمل ہو جا کا ہو اور یہ جو اس خاتون نے کہا کہ حضور مرتی ہی ہے فرایا تھے پر پل مراط پر چرھنے کی عادت وال ہوں۔ تو یہ بھی خوب ہے حضور مرتی ہی ہوری خابری حیات جس کسی محلی یا محاب کو اس طرح پل مراط پر چرھنے کی عادت وال مرح پل مراط پر چرھنے کی عادت وال عاصوم اس خاتون کے لئے یہ طرفتہ کیوں احتیار فرایا ؟ مراط پر چرھنے کی عادت تو اس کام کی والی جاتی ہے جو بھیشہ کرتا ہو پل مراط پر تو ایک می مرجہ چاتا ہے شاید اس مریدنی کو باریار کر زمان کا بھا شربہ ہو کوئی ایکی بات حضور مرتی کی طرف مندوب مرجہ چاتا ہے شیس قربائی اس کا تھانا جنم ہے۔

## سيده حفرت بي فاطمه اليسكان سينے سے جمثالا ا

مولوی اشرف علی تعانوی اور مولوی فشل الرحمن کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں معاز اللہ فراب میں معاز اللہ فرا معازی ۱۳/۳۷)

## كتافى بى كتافى ا

موادی اشرف علی تھانوی نے پیوھاپے میں ایک کم من شاگر دنی سے نکاح کیا اس تکاح سے پہلے ان کے کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ موادی اشرف علی تھانوی کے گھر صفرت پی بی عائشہ صدیقہ واللہ علی ایر اندوں اشرف علی نے بیہ کی کہ کوئی کم من خوات میرے باتھ آئے میں کا کہ کوئی کم من خوات میرے باتھ آئے کی کہ کوئی کم من خوات میرے باتھ آئے کی کہ کوئی کم من خوات اور ایک کا کا تکاح مبارک جب حضور شائل ہے ہوا تو آپ کی محر مبارک میات میال خی دی نیست میال ہے کہ میں بڑھا ہوں اور بیوی لوگ ہے۔ (دسالہ اللماول مقر ۱۳۳۵ھ)

## تبعره اوليي غفرله!

رونوی عبدالمبد دریا آبادی تھے ہیں کہ پرسول شب گھریں ایک جیب خواب دیکھا کہ جنب اتفاقوی ماحب) کی چھوٹی یوی صاحبہ ہیں۔ است میں کمی نے کھا کہ سے تو عائشہ صدیقہ ہیں اب بوے فور سے ان کی طرف دکیے دی ہیں کہ صورت و شکل وضع و لہنس چھوٹی یوی صاحبہ کا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کیے ہو کمی۔ (الکب محیم الامت از عبدالمباجد دریا آبادی 604)

تی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم دیوبرٹری مولویوں کے پیچھے ! انوں نے جواب وائر آپ کے میر ماتی اعاد اللہ بیں پر باتی سے عرص نے بھی کا کا کہ پھر دریافت فرمایا کہ ماتی صاحب کے بیچھے کون ہیں۔ باتی نے فرمایا حفرت محد رسول اللہ ماتی ہے۔ الح (معاذ اللہ) احدق الرقایا ۲۳/۳۲)

### تبصره اوليي غفرله!

الله تنائی و آداب کماے "لاتقدمو بین بدی الله ورسوله" (۱۲۹/مرات) اور شب سراج تام انباء عیم اللام ک تمازی امام ان کر آپ ( انگیام) سب کے آگے یمال خاب (او

بیدادی کے عم می ہے اس مای صاحب کے بیچے اور پھر اے کتاب می درج کرکے تشیر کرنا محتافی کے پروگرام قبی آو اور کیا ہے یہ مرف موام کو اپنی بدائی کے اظار کے لئے قواب گزا کیا ہے۔

### منگهزت فواب

۱۳۱۱ه " ۱۷۸۸ه" بی جب دارالطوم دیریندگی بنیاد رکمی کی قواس دفت کے معم معرت مولانا دفع الدین نے خواب دیکھا کہ صنور شکھ دارالبلوم بین تشریف فرما بیں اور اپنے مبارک ہاتھوں کے ماتھ مصاع مبادک سے امالا کا تعرف محینج کر فرمایا کہ اس جگہ درسہ قیرکیا جائے دن کو دیکھا قوواقی فٹان موجود تھے۔

## خواب سوفيمد منگهرت ٢

امارا تھین ہے کہ نیے خواب منگھڑت ہے سب سے کیلی ولیل وی ہے ہو فقیر نے اور کھی ہے وہ سرا ہے کہ راہدی فرقہ کے اکابر مستومی مقولیت کے لئے اس قتم کے واقعات گوڑنے کے ماہر ہیں۔ بھین نہ آئے فرمندرجہ ویل کمانی پڑھ کروہ کمتا پڑے گا ہو ہم نے کما

## نانی کی کمانی مولوی اشرف علی تفانوی کی زبانی!

موائ نگار نے الساکہ (اشرف علی تعاوی) کے والد کی اوالد نرید زعدہ نہ رہتی تھی اس کی طاہر وجہ مرض خارش نے آگیرا اور کی صورت ہے یہ مرض وفع نہ ہوتا کی ڈاکٹر کے متودہ ہے ایک دوائی کھیال تھی ہو واقع خارش تو تھی گر قاطع خارت ہوئی لینی تعاوی کا پاپ خامرہ ہوگیا۔ خوش واس صاحب کہ پید لگا تو وہ سخت پریشان ہو گئی۔ حافظ خلام مرتعنی صاحب نے قررآ مجدولات اعماد شی کر میری لاک رحمر رحمزت علی برید کی کھائش میں مرحماتے ہیں اب کی یاری حضرت علی برید کے میرہ کردیا۔ اس مور کو کی برو کردیا۔ اس مور کو کی پوچ نہ نہ کہ کو کی برو کردیا۔ اس مور کو کی پوچ نہ نہ کہ کو کو کی برو کردیا۔ اس مور کو کی پوچ نہ نہ کہ کو کو کی برو کر دیا۔ اس کی دار کو پالیا وہ کہ افسیں کہ حافظ صاحب کا مراح کے دار کو پالیا وہ کہ افسیں کہ حافظ صاحب کی بار جب لاکا ہو۔ تو نفیال خور پرتھے۔ اب کی یار جب لاکا ہو۔ تو نفیال کو وزن پر رکھا جائے۔ جس کے آخر میں علی ہو۔ حافظ صاحب مید من کر قس پڑے۔ اور قرایا لاکی بوئ ہو شیار ہو میرار ہے میرا خطاع ہی میں قبائیر قرایا اور بوے جوش سے قرایا۔ ان شاہ افتد اس کے دو لاک ہوں مولوں ہو گا اور وہ دو تھ وہ رہیں کے ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور دو مرے کا نام اگر علی۔ ایک میرا ہو گا اور وہ مولوں ہو گا اور دو مرا دیناوار ہو گا چنانچہ اس دروئیں نے جو گھ نے گا شاف افتد کیا تھا ترف حرف وہ پودا

" فَندر برج كوند ديده كونية " (يوادر المؤدر ١٦)

اور بیہ واقد مولوی اخرف علی تمانوی نے خود یعی الاقاضات اليوميہ) ميں بار بار د برايا ہے۔ اور شرف الموائع اور مرائل بعضی زيور کے مقدمہ ميں بھی ہے وغيرہ وغيرہ۔

## تبعره اولى غفرله ا

-- 7 8 24 5 01 L 10 it (1)

(٧) حمره على كى كواكش يعنى جنكل عن هارت عن مسلك بر الحوى كى يملى مائيد الآنيد كد الله والى ذعده جن - اور النيس اسيخ متعلقين وحوطين ك وكد سكد كاهم سيء -

(٣) فيزيد كد باوند تعلل وه مارف جلاف كى قدرت بحى ركع يى-

(ا) یے کہ ان کو اپنی طرف طنوب اولے سے فوشی اولی ہوتی ہوتی ہے۔ بیٹے ایم کئے این کہ اللہ ری ان کو اپنی اولیموا

تھے ہور درے مل اور مک سے ہے کھ کو لبات میری گردن علی بجی ہے دور کا ڈورا تھا (۵) یہ کہ ان سے منسوب ہوئے سے دیوی و اخروی فوا کر تھیب ہوئے ہیں۔ (۲) میروب نے فرمایا وو اوک ہوں کے اس پس علم مانے الفند ایسیٰ کل کیا ہوگا اور ماضی الارحام ایسیٰ پچہ ہوگا یا پچی ہوگی کا دعوی ہے جو مخالفین کے نزدیک حضور مرابھی کے لئے ماننا شرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔(معلق اللہ) لیمن یماں ایک مجدوب کے لئے نہ صرف مانا جارہا ہے ملکہ میں حقیقت بتائی جاری ہے۔

() وونوں کی محمل سوائے عمری اعمالی طور پر بتادی۔ کہ ایک مولوی ہوگا دو مرا دنیادار اس عی کتا بنا دعوی ہے۔ لیکن کسی تی و ولی کے لئے ہم المستنت الیا کہیں۔ قو شرک اور خود کیس قو قوجید۔ (٨) ہو کچھ مرد ورویش نے کما حرف حرف بو را ہوالاقا کدہ) اگر ہم کمہ دیں یا رسول اللہ ساتھا تھے۔ منہ سے جو بات نکل وہ ہو کے ری قو پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ بینی مشرک مشرک اور بے شار وقعہ مشرک فود کیس قو موصد۔ موصد۔ موصد "قائدر جرچہ گوئید دیدہ گوئید" فائدر جو پھے کتا ہے دکھ کر

یعنی قلندرولی اللہ ہو کہنا ہے۔ وہ اور محقوظ کو دکھ کر کہنا ہے۔
انصاف۔ ! ناظرین وُرا تھوڑی در اضاف کا واس تھام کر صاف کوئی ہے کام لیس کہ اگر ہم جملہ
امور انبیاء و اولیاء علی نبینا و علیہ اللام کے لئے عقیدہ رکھیں قر مشرک اور یہ صاحبان صرف مجدوب
کے لئے ماعی تو عین ایمان۔ یا قر مارے ساتھ ہو کر جھن فتح کریں یا ٹھریہ دیکھیں کہ مرے سے یہ
واقعہ تھاتوی نے خود گھڑا تاکہ لوگ سمجیں کہ قبانوی صاحب۔

لطیقہ 1 فانوی صاحب کی نانی صاحبے نے ور صاحب کو یہ مجی جادیا کہ میاں دوائی کھانے سے نامرہ ہوگیا ہے۔ اس سے کیا سمجا آپ صاحبان نے۔۔۔۔

ہم تو پیروں افقیروں سے بچر لخے کی رعا کراتے ہیں۔ لیکن تانی نے پیرسے بچر بھی مانگا اور جے بھی۔
فاکدہ 1 قار کین یاو رہے کہ یہ حافظ ظام حر تعنیٰ مجذوب شخے اور مجذوب کا حرجہ افواٹ اور
اقطاب سے کم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی تانی کا ان کے پاس جانا اور حراویں مانگنا کئی مشرکوں پر
مشتل ہے۔ پھر ان کے نزدیک ظام حر تعنیٰ شرکیہ نام ہے۔ اب نتجیہ لگا کہ یہ امور اگر تاجائز اور
شرک ہیں تو تعانوی کے خاندان کے لئے جائز بلکہ فخراور المستنت کے لئے جرام اور شرکت کیوں۔(کھنہ)
واقعہ سے طابت ہوا کہ تعانوی صاحب مجذوب بھش ہیں۔

حسین بخش میر بخش ائی بخش و غیرہ! ایے اساء پر جھڑے اٹھتے ہیں۔ امارے عوام الل سنت میں ایسے اساء بھوت ہیں۔ ان کو شرک سے ؤرا و مناکر پریتان کرتے ہیں۔ ملاک یہ اساء شرک نیں۔اس کئے کہ بخش اگر بمعنے۔ بخشے والا اور تربی مجھ ہے کیونکہ قامت میں اولیاء کی شفاعت میں ہے۔ تو بخشے والا مجازاً ہے۔ چونکہ یہ شفاعت ہے منکر ہیں۔ ای کئے صاف انگار تو نیس کرتے۔ ای کئے ہیرا پھیری سے کام لیے ہیں۔اگر بخش کا سمنی ہے ہیرکی مطاب پیدا ہوا۔ بخش کا سمنی ہے ہیرکی مطاب پیدا ہوا۔ یہ میں کا سمنی ہے اور کی مطاب پیدا ہوا۔ یہ میں موجود ہے۔ جرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم سے کما "لا سب میں جاز ہے۔ اس سے معاری مریم سے کما "لا ہے۔ لک غلاصا فکھیا" تاکہ میں جمیس سخوا بیٹا بخشوں۔ اس سے فاہر ہے کہ بیٹا تو اللہ تعالی فیر تو تو ایس المحل ملے الملام نے اس بخشیش کو اپنی طرف منسوب کردا۔ ای طرح مملی طور تو تعانوی صاحب بھی مجدوب کی بخشیش ہیں۔ تو کیا مجدوب بی فقیر قسیں ہیں مسئلہ کے لئے وکھیئے فقیر کا رسالہ عبدالنہی و عبدالرسول نام رکھنا۔

### گنگوی کا نانا اور نانونوی کا دادا!

امارے اسلاف رحمیم اللہ تعالی علیهم میں یہ اساء تو بھرت ہیں۔ لیکن ان کے اکاری اسٹ اٹھاکر ویکھنے تو ان میں بھی یہ اساء بھر کم نہ ہوں گے۔ چنانچہ تذکرة الرشید میں کنگوی کے نانا کا نام بیر بخش اور مواتح قامی میں نانوٹوی کے دادا کا نام محر بخش صاحب تو "صاحب حصوابکم فیصو جوابنا"

ازالہ وہم ! فرقد دیوبریہ "ایاک نست مین" پڑھ کرعوام کوبکاتے ہیں۔ اور کتے ہیں کر جب نماز میں اور قرآن پڑھ کرتم اقرار کرتے ہو کہ ہم صرف تھے سے عدد جانچے ہیں تو پھرانجیاء و اولیاء سے کوں عدد ماتھتے ہو۔ مثل ہم المنت پڑھتے ہیں

اننى فى بحرهم مفرق

خذسيدى سهل لنااشكالنا

یا تعیده برده شریف بی اس شعرکا دکیند کرتے ہیں یا انکرم الحلق مالی من الوذیه

سواك عند حلول الحادث العمم

ایے کلات کو تھم یا نثران کے زدیک کفرو شرک ہے۔ طرفہ سے کہ استداد اور عائبانہ پکارنے کو جائز مجی کتے ہیں چند حوالے حاضر ہیں۔

يائى دارالعلوم ديويند!

قصائيد قامي بين مولوي قاسم نانونوي قرات بي-

مدد کر اے کرم حمدی کہ تیرے سواء شیں ہے قائم بیکس کا کوئی مای کار

(ف) اس على صنور بالكان عدد ما كل ب اور عرض كيا ب آب ك سواء عمراكولي فيس ب-

اساعيل دالوي !

ترجمہ ! . سراط معتقیم اردو خاتمہ تیرا افادہ ۱۹۳ پر مولوی اسائیل صاحب نے لکھا ہے۔ کہ ای طرح ان مراتب عالیہ اور مفاصب رفیعہ کے صاحبان عالم مثال اور عالم شادت میں تعرف کرنے کے ماذون مطلق اور مجاز ہوتے ہیں۔ "حاتی الداد اللہ صاحب" فرماتے ہیں۔

"اعدیدونی یا عباد الله" مین اے اللہ کے بقدول میری مدد کرو تو وہ تی الواقع کمی میت استعانت نہیں ہے بلکہ عباداللہ یو محراش موجود ہوتے ہیں۔ ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ای کام کے واسلے وہال مقرر کیا ہے

(ف) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جنگوں میں پکھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اس کئے رہے میں کہ لوگوں کی مدد کریں۔ ان سے مدد ماتھی جائز ہے ماعا تعارا بھی میں ہے کہ اللہ کے بندوں سے استداد ہے۔ اسے شرک کمنا اسلام اور شریعت پر بہتان باند همنا ہے۔ لیکن افسوس کہ النا اس افتراء پردازی کو توجید مجھنا جائز ہے۔

ديوبند كاشخ المند!

محدود الحسن معادب اوليا كالمدين ١٢ ر .... آب اصل من بعد خدا مالك عالم جير عدادات مول يا حيوات مول يا حيوانات مول يا تيري وجد به كد عدل

و مرآب کے زمہ واجب الاوانہ تھا۔

استعیل داور وہ فضیلت آپ کے فرمات علی الرتعنی وہی کے شیخیں پر ہمی ایک کونہ فضیلت ثابت ہے۔ اور وہ فضیلت آپ کے فرماتیواروں کا زیادہ ہونا اور مقالمت ولائیت بلکہ قطیبت و فوثیت اور ایرائیت اور ایرائی کی امارت میں آپ کو دخل ہے۔ جو عالم محلوت کی سیر کرنے والوں پر محقی نمیں مراط متنتم اقادہ اول

(ف) اس مبارت سے معاف صاف معلوم ہوا کہ سلطنت امیری ولائیت و توثیت معرت علی براثر سلطنت امیری ولائیت و توثیت معرت علی براثر سے لوگوں کو ملتی ہے۔

تھانوی امداد الفتادی مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جلد نمبر ۴ رکتاب المعقائد والكام) صفحہ نبر ۱۹ میں جو استعانت واستداد باعتقاد علم و قدرت ستنقل ہو وہ شرك ب اور جو باعتقاد علم و قدرت منتقل ہو۔ اور وہ علم قدرت كى دليل سے ثابت ہوجائے تو جائز ب خواہ مستعد مند مى ہو ياسيت۔

كلوق كو فيرستقل قدرت ان كران الاستداد جاز ب(الخ)

حیران نہ ہول! عوام خران نہ ہوں کہ اس کی کیا دجہ ہے کہ نصے شرک و کفر کتے ہیں پھر عین توحید واسلام بتاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اسکی دجہ ظاہر ہے کہ شر مرغ کی جال جلتے ہیں۔ تفسیل دیکھنے فقیر کارسالہ (دیویندی شر مرغ)

#### قرآن پر پیشاب کاخواب ا

(۱) یس نے خواب دیکھا ہے میرا اعرفہ ہے کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے حضرت نے فرمایا میاں بیان فر کو۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ جس نے دیکھا ہے کہ قرآن پر چیٹاب کر دہی ہوں صحرت نے فرمایا یہ تر اچھا خواب ہے (مزید الجید قعانوی ۱۲۱)

(r) آپ نے فرالی یت مارک ب (الاقاضات الیومیہ ج ک)

### تبصره اوليي غفرله!

تھانوی نے چالاک سے اسکی تعبیر حضرت شاہ حبدالعن عدث والوی رحمت اللہ کی طرف کردی ہے تاکد سانپ بھی مرجائے لا تھی بھی نہ نوٹے ہم نے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف بیں یہ تعبیر نہیں پائی۔ اگر کسی بیں ہو تو یہ بھی وہیتھ ہول کی کارستانی ہوگی اس لئے کہ کتابوں بی الی عبارت کو کھیٹنا بلکہ کابوں کا نام تک مصنف کے نام لگا دینا ان کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ تنسیل فقیری کاب التحقیق البحلی فی سلک شاہ ولی میں دیکھتے۔ بسر حال یہ خواب بھی وی بلی کے خواب چھیچھڑے کے کہ یہ جب ساحب قرآن مرتبی میں کسر شیں چھوڑے کے کہ یہ جب صاحب قرآن مرتبی کی گئاتی میں کسر شیں چھوڑے قرآن کی ہے ادبی کرتے میں کوئی کسر چھوڑی قرآن کی ہے ادبی کرتے میں تنسیل کوئی کسرچھوڑیں گے۔ جبکہ قرآن کی ہے ادبی کے داہ بری فاوی بھی اس کی تائید کرتے ہیں تنسیل دیکھئے فقیر کا رسالہ "قرآن نہ جاؤ"

### ديوبندى فرقد كاقطب عالم!

الل اسلام کے زویک قطب عالم ایک بہت برا مقام ہے جو سیدنا حضرت فوٹ اعظم ہے حبرالقادر جیلانی یا سیدنافریب نواز اجمیری جیسے اولیاء کہار رضی اللہ عنہم کے لاکق ہے۔ لین ویوبر یوں نے بیا لقب مولوی رشید احر گنگوی کے لئے تجویز کیاہے اس قطب عالم کے خواب کے نمونے طاحقہ ہوں

## گنگوی اور نانونوی کانکاح!

ظینہ تعانوی مولوی عاش التی میر تنی نے مولوی رشید اس کتاب کی مواج جات پر ایک کتاب کھی ہے اس کار قالوں مولوی مولوی میں اللہ اول کے ۱۳۵۵ پر لکھاکہ آپ ایک مرجہ خواب بیان فراقے گئے کہ مولوی میر قام کو جن نے ویکھا کہ دولین بنے ہوئے جی اور میرا نکاح ان کے ساتھ ہوا پر خودی تبییر فرائی کہ آخر ان کے بیاں کی کفالت کرتا ہوں۔ (تذکرة الرشید ۱۳۵۵) قائدہ یا ہوں۔ (تذکرة الرشید ۱۳۵۵) قائدہ یا ہے قائدہ بی اس لئے کہ دو مرف فواب جن ہے کہ مجھے ان سے قائدہ ہوا قام کی اولاد کی کفالت کی عوال کے ان کے مواج وی کا اولاد کی کفالت کی لیان مولوی قاسم فوت ہوا قر کتابوں کو اس سے کیا قائدہ پہنچا وی مائے ہو جس میں کہ دو مرف فواب جن کے کا قائدہ پہنچا وی مائے ہو جس کہ اس کے کہ اس سے کیا قائدہ پہنچا وی مائے ہو جس کہ دو مرف کو اس سے کیا قائدہ پہنچا وی مائے ہو جس کہ دو مرف کو اس سے کیا قائدہ پہنچا وی مائے ہو جس کہ دو مرف کو اس سے کیا قائدہ پہنچا دی مائے ہو جس میں دو مرف کو اس سے کیا قائدہ پہنچا دی مائے ہو جس میں دو مرف کار میں موادی شدہ دو گئائی کار میں موادی شدہ دو گئائی کار میں دو مرف کار میں دو گئائی کار موادی کار میں دو گئائی کار میں دو کتاب کی مرفی دو مرف کی کار میں دو گئائی کار کار میں دو گئائی کار کار میں دو گئائی کار کی کار کی کار کی کار کیا گئائی کو کار کار کی کار کی کار کی کار کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کار کار کی کار کار کار کار کار کار ک

ملاحظه ہو دو سرا خواب ! مولوی عاشق افنی میر نظی اپنے دادا مرشد مولوی رشید احمد کنگوی کا بیہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔

ا یک بار ارشاد فرمایا ! یس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مولوی محر قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا نکاح ان سے ہوا ہے۔ سوجس طرح زن و شوہریس ایک کو دو سرے سے فاکدہ پہنچا ہے ای طرح جھے ان سے اور انسی جھ سے فاکدہ پہنچاہے (تذکرة الرشید ۱۲۸۹ج ۲)

ا تتیاہ 1 سینکوی کا وہ صرف خواب نہیں بلکہ پہنتہ خیال تھایہ مولوی اشرف علی سے پوچھے وہ فرماتے میں کہ اکثر یہ دیکھا کیا ہے کہ دن میں جس بات کا خیال زیادہ تر بسا رہتا ہے وی رات میں خواب کی شکل میں نظر آتا ہے خیال ہی تو تھا جو بندرہ کیا ہوگا چتانچہ خواب کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی فراتے ہیں۔ امارے خواب کی حقیقت تو اکثر سے ہوتی ہے کہ دن بھر بو خیالات امارے دمائے میں ہے ہوئے رہے ہیں وہ بی رات کو سوتے میں ای صورت میں یا کسی دوسری صورت میں نظر آجاتے ہیں۔ (الافاضات اليوميہ ۵۵ ج ۵۰)

یر ایک اور جکہ مولوی اشرف علی تھانوی فراتے ہیں۔ خواب اگر وہم بھی ہو ساہم ملامت محبت ہے تیز ایک اور جکہ مولوی اشرف علی تھانوی فراتے ہیں۔ خواب اگر وہم بھی ہو ساہم ملات محبت ہے مجھی رائی کی طرف سے مجھی مرکی کی طرف سے مجھی دونوں کی طرف سے (ارواح محلات اسلام)

لیقین ہو گیا! فقیر نے مختلوی کا خواب پھر خیال نکھا تو اب وہ واقعہ ہیں کروں ہو خواب و خیال تھا وہ عین الیقین ہو کیا۔ کویا وہ خواب مختلوی کی مین مراد بکر بھرے مجمع میں وندٹانا ہوا تشریف لایا۔ چنانچہ کتاب ارواح طلاقہ کے مصنف لکھتے ہیں

رہا کہ وہ بیں سے سے وہ اردس سے اللہ اللہ ہے۔ یہ لواطت نمیں تو اور کیا ہے ؟ اور یہ اتا خطرناک فعل بر ہے جس سے انسان تو انسان شیطان مجی خوف کھا ؟ ہے۔ چنانچہ معرت سیدنا این عباس رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ جب مرد مرو پر سوار ہو ؟ ہے تو شیطان اس خوف سے بھاگ جا ؟ ہے کہ کمیں یہ لعنت اس پر نہ آجائے۔

قائدہ 1 اس فل بری قاحت اور تعمیل کے لئے دیمنے فقیری تعنیف (القباحة فی اللواطنة)

ہے کہ طوہ یں کیا تا فیرہے مولانا میر الیاس صاحب کا ایک زبانہ محلوہ یس گزرا۔ جب محلوہ آئے تو وس میارہ سال کے بچ تھے جب ۱۳۲۳ء میں مولانا محلوی نے وقات پائی تو بیں سال کے جوان تھے کویا وس برس کا عرصہ مولانا کی صحبت میں مزارا (مولانا الیاس اور ال کی وعوت ۵۳)

(سوال) ایک باتیں فرقہ دیوبند کے قطب محلوی کی طرف منسوب کرنا مودول فیل-

(جواب) ہم كب منسوب كررہ بيں ان كے سوائح نكار خود ي انسيں بيان فرمارہ بيں بلك اس سے بدھ كر منسوب كى مئى بيں-چنانچ خليفہ تعانوى مولوى عاشق اشى مير مخى نقل فرماتے بيں ايك بار بحرے مجمع بيں معترت كى كمى تقرير ايك فو عمر ديماتی بے تكاف ہوچہ بيشا كہ معرت مى مورت كى شرمگاہ كيى بوتى ہے؟

الله رے تعلیم سب حاضرین نے گرونیں نے جمالیں محر آپ مطلق پیس بہ جیس نہ ہوئے بلکہ بے ساختہ فرمایا جیسے کیسوں کا واند (تذکرة الرشید ۲۰ ج)

فا مكرہ ! كويا كنگوى صاحب تو الى سب بے حيائى كى باتوں بين كافى ايكبيرث تو يتھ عى اور اشيں اس كا اچھا تجربہ بھى تفاكيونك جب وہ مرد سے بھى صحبت كرنے سے شيں شربائے تنے تو مور تيں ان كے لئے كوئى بڑى بات بيں ؟ اور مورتوں كاكوئسا جسمانى عضوان سے پوشيدہ رہ سكتا ہے؟ اى لئے بے ساختہ فرمایا جیسے كيموں كا واند۔

## اس کے آگے جمال اور بھی ہیں!

ناظرین جران نہ ہوں اس سے بڑھ کر دیوبھ کے مجدد نے فرمایا۔ مولوی اشرف علی تعانوی بعثق زیور مرف موروں کے لئے مکمی مجی ہے اس میں دیل کے طبی چکے ورج فرمائے۔

#### ذكر بتلايامونا!

ایک صورت بیا ب کد عضو قاسل برش سے پالا اور آگے سے موٹا ہوجاوے (بیشتی زیورابیشتی کو براجاا ساسا)

### ذكر مين ضعف ياؤهيلاين!

خواہش نفسانی بحال خود ہو چمر عضوع سل میں کوئی نقص پڑجائے اس وجہ سے جماع پر قدرت نہ ہو۔ اس کی کئی صورتیں ہیں 'ایک میر کہ صرف ضعف اور ڈھیلا پن ہو۔ (بیشتی زیور'جاا' ۱۳۳۳)

#### مجامعت !

وو سرے یہ کہ خواہش بدستور ہے، مگر عفو مخصوص میں فتور پڑجائے، جس سے مجامعت پر پوری قدرت نہ ہو۔ (بیشتی زبور'ا ۱۲۷)

الصير ا

خسیہ کا اور کو چڑھ جاتا اس مرض سے چنگ بھی ہوجاتی ہے (پھٹی زیور الاس) اسٹی فرید کا اور کا اس اللہ اللہ اللہ اللہ فوٹ اسلامی مولوی جب عضو مخصوص کے مختف تصورات و حالات کے اسباق وابو بندی فوجوان دوشیزاؤں کو پڑھائے ہوئے تو گراس کی تشریح کرتے ہوئے شاید ۔۔۔۔۔ اور جب لڑکیاں اس کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں گی تو ان کے نفسیاتی جذبات ذکرہ خصیوں کے تصور میں ڈوب کر ان پر کیا کیا نہ کر گرزے ہوئے۔

يوس وكنار!

بوس و کنارے دونا ہوا محتق۔ مرض برحنا کیا جوں جول دوا کے۔ (الافاشات اليومية عند الله الله

#### الوكيول كاكورس ا

یاد رہے کہ کتاب بیٹی زیور مرف اڑکوں کے لئے تکسی ہے۔ چتانچہ مولوی اشرف علی تھالوی فود

کفتتا ہے کہ برت وراڑے اس خیال میں تھا کہ عور وق کو اہتمام کرکے علم دیں کو اردوی میں کیوں

نہ ہو' ضرور سکسلایا جائے' (بیٹی زیور ۳) آخز ۱۳۳۰ جبری میں جس طرح بن بڑا' خدا کا نام لے کر

اس کو شروع کردیااور نام اس کا بمتاسبت خمال نسوان کے بیٹی زیور رکھاگیا اپنی آنکھوں سے دکھے لوں

کے لڑکوں کے درس میں عام طور سے یہ کتب داخل ہوگئ ہے ناظرین خصوصاً لڑکیل دکھے کر خوش ہوں' اور صفایان کتاب بڑا میں ان کو زیادہ رفیت ہو۔ (بیٹی زیور ج')

ہوں اور صفایان کتاب بڑا میں ان کو زیادہ رفیت ہو۔ (بیٹی زیور ج')

ہانے آج میک تھویت الدیمان کے بعد بیٹی زیور کا ہر دیویٹری کے گھر میں ہونا ضروری ہے تجربہ

ہانے کہ درس درس درس میں میں میں کرائے ہیں۔ تھویت الایمان اور بیٹی زیور شروں ہونا ضروری ہے تجربہ

ہانے کہ درس درس درس درس میں کے میں تھویت الایمان اور بیٹی زیور شروں سے میں میں میں کیل کہ بر

چنانچہ آج تک تقویمت الائمان کے بعد بھتی زبور کا ہر دبیبندی کے کھریش ہونا ضروری ہے جربہ کرلیس کہ دبو بندی ہو اور اس کے گھریش تقویمت الاہمان اور بھٹی زبور نہ ہو یہ نیس ہو سکتا بلکہ ہر دبوبندی اپنی لڑکی کو جیزیش بھٹی زبور کلب کا دینا لازم چھٹا ہے آزماکر دیکھئے۔

ديوبندى فرقه كامجده حكيم الامت!

قداؤی کو فرقہ دیوبند مجدد مات ہے اور تکیم الات بھی۔ اس کی بھین اور جوانی کی مجددانہ و تکیمانہ باتھی ہے۔

عجیب مخیل ! مولوی اشرف علی تمانوی نے لکھاکہ اس حافت شریعت کا ایک واقعہ ان ی

مامول صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کاپور می تحریف لائے آ چ کہ بطے بحثے بہت تھے۔
ان کی باتوں سے لوگ بہت حتاثر ہوئے۔ عبدالرحمن صاحب الک مطبع تلای بھی ان سے لئے آئے
اور ان کے حفائق و معارف عکر بہت معقد ہوئے۔ عرض کیا کہ حفرت و مقا فرایخ تاکہ سب مسلمان منتفع ہوں۔ مامول صاحب نے اس کا جواب جیب آزادانہ ریمانہ دوا۔ کما کہ خان صاحب میں اور وعظ مطاح کار کجاؤمن خراب کیا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کما کہ بال ایک طرح سے کہ سکتا ہول اس کا انتظام کردیجئے۔ عبدالرحمن خان صاحب بھارے میں یورگ تھے بھے کہ ایسا طریقہ کیا ہول اس کا انتظام کردیجئے۔ عبدالرحمن خان صاحب بھارے میں یردگ تھے بھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہوئے یہ بن کر بہت اشتیاق کے ساتھ بہ چھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے موگا کہ جس کا انتظام نہ ہوئے یہ بالکل نگا ہوکر بازار بیں ہو کرفکلون اس طرح کہ ایک فض تو آگے سے ماموں صاحب بولے کہ جس بالکل نگا ہوکر بازار بیں ہو کرفکلون اس طرح کہ ایک فض تو آگے سے میرے عضونا سل کو پکڑ کر کھنے اور دو مرا بیجے سے انگلی کرے ساتھ بی لڑکوں کی فرج ہو اور وہ یہ شور کھاتے جا کی بحروا ہے رہے بحروا۔ اور اس وقت بی خاتی و محارف بیان کروں (الافاضات الیومیہ ۱۳۱۲/۱۳ رہ بنتم ۸۲)

فا كده ! المول جان نے تو شريعت سے نداق الرايا ليكن جمائج كوكيا موجى كد وہ عليم الاستد اور محدد زبان موكراس كے مشخر و نداق كوكيوں بيان فرمايا بيد صرف"اذا كررية تعنوع "كرشے بين كوكله مجدد صاحب بجين سے عى الى لذيذ اور حيث في باتوں سے مى بملاتے تھے۔

كى ب فداجب دين ليتا ب تو حالت آي جاتى ب

تھیم الامت اور مجدد زمان مولوی اشرف علی تفانوی نے قربایا کہ ایک مخص نے جھے ہے کما کہ ذکر میں مزا نہیں آتا میں نے کما مزا ذکر میں کمال مزا تو فدی میں ہوتا ہے جو بیوی سے ماعبت کے وقت فارج ہوتی ہے یمال کمال مزا ذھوع منے بجرتے ہو۔ (الافاضات اليوميہ ٢٣١/٣١٤)

(بوی بنے کاشوق) خواجہ عزیزالحن نے عرض کی ا

میرے ول بن یار باریہ خیال آتا ہے کہ میکاش بین عورت عدی حضور کے نکاح بین "اس اظمار محبت پر حطرت والا عابت درہے سرور ہوکر ہے افتیار چنے گئے اور یہ فرماتے ہوئے سجد کے اندر تشریف کے گئے۔ آپ علی محبت ہے ثواب لے کا ثواب لے گا۔ (اشرف السوائح ۱۲۸ج۲)

فاكده 1 ديكما عيم الامتدى حكت كه خواجه صاحب كى تمنا اور آرزو پد مرف اظهار سرت فربلا بلك اس اجر عقيم كى نويد بهى خادى-

ولچيپ اور چي پڻاواقعه ڪيم الامت اور مجدو زمان!

مولوی اشرف علی تفانوی مورفد ۲۱ بماوی الاول ۱۵ ۱۱ او بعد قماز جود اپنی ایک مجلس معرفت میں بے حیاء مورت کی حیاء کی مثان پر اس کو حیاء مورت کی حیاء کی مثان پر اس کو دریافت کرتے آیا تو اس کی بیوی نئی بیانی بوئی نئی۔ زبان سے کیے بولے اور بتانا شرور تھا۔ اس کے کما تو تبین انتظام الور تھا۔ اس کے کما تو تبین انتظام کر اور موت کر اور اس پر کو بھا تدکر می جس سے بتلا دیا کہ دریا پار کیا ہے بس معلوم کی کہ متہ سے تو تبین بوئی اور شرم کا و دکھاوی (الاقاضات اليومية ۱۲۸، جس) معلوم ہوا کہ بید واقعہ کما ہو تا ہو کے بندیدہ واقعات میں بھی درج ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ بید واقعہ انہیں بہت بہند تھا۔

اغتیاہ ! یہ واقعات معمولی مولوی کے شیس ربوبندی فرقہ کے مجدد کے ہیں

#### مجدودين وملت !

یہ بھی اسلام کا بڑا جمدہ ہے جو ہر مدی کے سرے پر کسی بندہ خداکو مخانب اللہ خود بخود عطا ہوتا ہے کسی کے اپنے وجوی یا کسی کے چند معقدین کی تجویز نہیں ہوتی۔ دیوبندیوں نے اگرچہ سولوی اشرف علی خدافوی کو مشہور کردکھا ہے لیکن وہ بھی اس پر شغق نہیں بلکہ اوروں کا بھی ڈھنڈورہ وٹیا ہے اس کے باوجو وائل انساف کے لئے چود حویں صدی کے مجدو پر حق تجدید عرب و مجم کے علاؤ مشائخ کے بال مسلم ہے ان کے کروار کا تو یہ حال ہے ان کی ہر ہراوا سنت مصطفیٰ تھی اور علم کا یہ عالم ہے کہ اس دور کے بیرے بوے ایک کاویا مان سے بہال صرف ایک واقعہ پر اکتفاکیا جا سکتا ہے نواب ماموں۔

"المام احمد رضا يماوى في قرايا جم سلح عن ضرورت ويمعى نيز فرق باطله ك رويس"

مخدو بریلوی قدس سره کا بچین !

آئدہ اوراق میں فقیر کھے واقعات فرقہ داورت کے بحدد کے بھین کے طالت کا فیش کرے گا اس لئے مثاب میں اس کے مثاب میں مثاب میں اس کھتا ہے کہ اپنے محدد برحق امام احد رشا محدث برطوی فتریں مرو کے بھین کے پکھے طالات عرض کردوں ٹاکہ اہل اسلام ربورتدی برطوی کا زاع کا فیصلہ خود کر سیس۔ موادا محد اقبال اخر کراچی نے لکھا کہ

شر سرور برطی شریف ہے گری کا زمانہ ہے۔ رمضان المبارک کا ممینہ اپنی رحمیں برکتیں خوب لٹا دہا ہے بدلی شریف ہے گئے سودگراں کے ایک علمی خاندان میں ایک بچہ کی روزہ کشائی ہے بچہ کو میج سحری میں اٹھایا گیا اور حسب ضرورت سحری کرادی گئی کاشانہ مبارکہ میں روزہ کشائی کی تیاریاں سوری میں آج مزیز و اقارب کو افطار کرانے کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ سہ پسرکا وقت ہوا تو سامان افظار کی تیاری شروع ہوگئی ایک الگ کرے میں پھل فروث اور دیگر سامان کے علاوہ فرنی کے پیالے افظار کی تیاری شروع ہوگئی ایک الگ کرے میں پھل فروث اور دیگر سامان کے علاوہ فرنی کے پیالے انگ

خت گری ہے ہوجہ گری لوگوں کا برا حال ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد وقت افظار ہوجائے تاکہ روزہ افظار کیا جائے ایکا کے جار کا اس کرے میں جاتے ہیں اور اندر ہے دووا تو بند کرلیے ہیں گرے میں جاتے ہیں اور احتافا کہتے ہیں۔ کو ا اے کھالو کی بیالہ اٹھا کر اپنے بیٹے کی طرف برحاتے ہیں اور احتافا کہتے ہیں۔ لو ا اے کھالو کی جہران ہو کر عرض کرتا ہے "ایا حضور ۱ میرا تو روزہ ہے کیے کھالوں اس پر والد صاحب نے کہا میاں کھالی لو جون کو اورہ ایسا ہوتا ہے اس کے دروا تو بند کرویا ہے اس کوئی دیکھنے والا نمیں او جلدی ہے کھالو" ہے س کر پیر نے ادب سے عرض کیا۔ ایا حضور ۱ جس کے حتم پر روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ہی کا بیر جواب س کر والد کی آتھوں ہے ہے احتیار احکوں کا سال ہو ہو کہ رہا ہے ہی کا بیر جواب س کر والد کی آتھوں ہے ہے احتیار احکوں کا سال ہو ہو کہ رہا ہے ہی کا بیر جواب س کر والد کی آتھوں ہے ہے احتیار احکوں کا سال ہو ہو کہ رہا ہے ہے کا اور سب نے دوزہ افظار کیا۔

یہ بچہ کون تھا (تمانت خوشی سے کمہ دواجہ رضا) ۱۰۰۵ بری عمر کا لڑکا اپنے گھر سے پاہر کمی کام سے اٹکلا ایک بڑا کرتا زیب تن کئے یہ بچہ خوالی خوالی جارہا ہے کہ سانے سے چند زنان بازاری (طوا افضا)کا گذر ہوا بچہ نے جب ان کو دیکھا تو کرتے کے دامن سے اپنا مد چھپالیا 'نیچ کی یہ حرکت وکھے کر ان بیں سے ایک نے طوا کما ''میاں سرکی تو فبرلو'' بچہ نے جب شاتو مد چھپاتے چھپاتے ہی رجتہ جواب دیا '' نظر بھتی ہے تو دل بھتا ہے 'ول بھتا ہے قوستر بھتا ہے''

ي كا جواب من كر ذك بازارى شرمنده و الدحواب موكى اور ابنا رستد ليا سفة والي ي كى اس ذبانت

اور ماضر جوالی سے دیک رہ گئے۔ یہ یک کون تماراجر و شا)

شرطوم بریلی شریف بین ایک مدرسد می دی تعلیم دی جاری ہے ہے آتے بین اور اپناسیق سنا کر بو
استاہ غیاسیق پڑھاتے بین اپڑھتے جاتے ہیں انی بچاں میں ایک پید جب سیق لینے آیا تو استاد کسی آیہ یہ
کریمہ میں بار بار ایک لفظ کی اصلاح کرتے ہیں گرہنے کی ذبیان پر حمیں پڑھتا القاقات میں اس نیک
کے جدا مجد اسپنے وقت کے عالم جلیل تشریف لائے انہوں نے جب پچہ کی محمار سی تو رو مرا قرآن
پاک منگوا کر دیکھاتو وہاں پر کاتب کی ظلمی تھی ذریر کی جگہ زیر لگا دیا تھا انہوں نے پہلے تو تھم کی پھر پچہ
کو خاطب کر کے قرایا کہ استاد کی بات احراما صلیم کرلی جائے "پیر نے جواب موش کیا کہ بین تو تھم
کی تھیل جاہتا تھا محر زبان می نہ لوئی تھی بچہ کی ہر بھیرے دیکھ کر انہوں نے اس کے جی میں دعا
کی تھیل جاہتا تھا محر زبان می نہ لوئی تھی بچہ کی ہر بھیرے دیکھ کر انہوں نے اس کے جی میں دعا
کی اس بچہ سے اکثرای تھم کی باتیں مرزد ہوتی وہی تھیں ایک مرتبہ بچہ کے استاد نے جرائی کے عالم

یہ پچہ کون تھلاکہ دو احمد رضا) ایک بار استاد موصوف بچی کو پڑھانے ہیں مشتول ہے کہ ایک پچہ آیا اور سلام کرکے بیشہ کیا استاد نے جوابا کہا کہ "جیتے رہو" اتنے ہیں ایک بچر نے برجتہ کہا" یہ تو جواب شہ ہوا آپ بھی جوابا سلامتی بیجیجے۔ مولوی صاحب نے فورا کہا و ملیکم السلام "بچہ کی بروقت حبیہ سے بہت خوش ہوئے اور دعا کی دینے گئے۔ یہ بچہ کوئ تقال کہ دواجہ رضا " یہ بچہ کوئی عام بچر نہ تھا۔ اس بچہ کو تو قدرت نے عالم اسلام اور خاص کر ہندوستان کے سادہ لوح مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے برلی شریف میں مبدوث فرمایا آگے جل کر دنیائے اسلام میں عظیم شخصیت بن کر ابحرا جس کو علائے مرب و بھی نے محدد وین و ملت تسلیم کیا وہ کون ہے کہ دو احمد رضا بھی۔

الم اجر رضاطال محدث مرطوی ، وہ الم اجر رضا جنول بے کم عمری میں زمانے کے مدر رفائے وار طمانچہ رسید کرتے ہوئے قرایا تھا کہ برصغیرایاک و بھاندارالقرب شیس وارالسلام ہے اور بول بحدوستان کے ساوہ لوح مسلمانوں کو ذات و فریت کی موت مرتے سے بجالیا۔

وہ امام احمد رضا ۔۔ جنوں نے سب سے پہلے اس وقت "دو قوی نظریہ کا پر جار کیا جب قائد اعظم اور علام اور علام اور علام احمد اقبال بھی متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ وہ امام احمد رضا۔۔۔۔ جن کی خدمات پاکستان کے لئے بلائے قوم اور شاعر مشرق سے کی بھی طرح کم خیس۔

وہ الم احمد رضا۔۔۔۔ کہ ایسے عالم وہ کونماعلم ہے جو کہ ان سے ند آتا ہو وہ فن بی کیا ہے؟ جس سے وہ واتف ند ہوں۔۔

وہ الم احمد رضا--- ایسے مفتی کہ ان کے "قاوی رضوبہ شریف" کی چند جلدیں مطالعہ کرنے کے بعد شام مشرق ڈاکڑ علامہ اقبال بھی بید کئے پر مجبور ہو گئے کہ۔

" میں نے دور آخر میں ان (مولانا احمد رضا خال) جیسا فقیہ جسیں دیکھا۔ مولانا جو رائے ایک بار قائم کرلیتے ہیں اسے دوبارہ بدلنے کی ضرورت محسوس جس ہوتی کیونکہ وہ اپنا موقف بیشہ خاصی سوچ و بچار کے بعد افتیار کرتے ہیں۔

ہاں 1 سرعشق رسول ' مرتبیع کی وجہ سے ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو وہ اسنے دور کے امام ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہوئے۔

وہ المام احمد رضا۔۔۔۔ جو علم و فعنل کے ایک وسیع سمندر تھے وہ سمندر جس کے اندرونی رموز و اسرار سے عمل آشائی تو ایک طرف کا ہوز ساحل تک بھی رسائی نمیں ہو کی۔

وہ الم احمد رضا--- بو زود نوکی پرجت تحریر اور تصنیفی استعداد کو تمام اعلی صلاحیول سے بسرہ ور تھے۔

وہ امام احمد رضا۔۔۔۔ جن کی وسعت علی فن تحریر اور محاس کنزالایمان کا یہ نالم کد اگر علم و فن کے بوے بوے برے برا بوے بوے آئد کرام کو مشاکدے کا سوقع ملائو خداکی هم وہ شریک تلمذکی آرزد کرتے۔ وہ امام احمد رضا۔۔۔ جنہیں دنیا آج"املی حضرت" امام المسنت فاصل برلموی کے نام سے یاد کرتی ہے۔

آپ نے ۱۰ شوال المكرم ١١٣٧٢ جون ١٨٥١ء بوقت ظمراس وثیائے فانی كو اس قدوم ميمنت لزوم سے سرفراز فرمایا۔

والد ماجد مولانا فتی علی خال علیہ الرحمہ نے آپ کا نام محر تجویز قرمایا اور جد امجد مولانا رضاعلی خال علیہ الرحمہ نے آپ کا نام محر تجویز قرمایا اور جد امجد مولانا رضاعلی خال علیہ الرحمہ نے (امجد رضا) کا رکھی نام (التحار) رکھیاگیا جس سے آپ کا من ولاوت ۱۳۷۴ء برآمہ ہوتا ہے (حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجی خلای پر فخر کرتے ہوئے آپ اپنے نام سے پہلے "عبدالمصطفی رضاخی" کا اضافہ کرکے ہوں لکھاکرتے ہے "عبد المصطفی رضاخی"

آپ کی پیدائش کے ساتویں روز آپ کا عنیقہ مسنونہ ہوا اسی دن آپ کے جدامیر مولانا رضاعلی خال علیہ الرحمہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر تھی کہ بیہ فرزید ارجند فاضل و عارف ہوگا۔ چنانچہ آپ نے چار سال کی عمریں ماہ رہے الله شریف میں حمید نے چار سال کی عمریں ماہ رہے الله ل شریف میں حمید میلادالنبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے جمع میں تقریر فرمائی۔

دعوت الصاف ! یہ ب وہ بچہ ہے موب و مجم کے باند پایہ طاء و مثل نے محدد برحق بانا۔اس بچہ کی بچین کی کیفیت بطور نمونہ مرض کردی گئی ہے اب دیوبندی فرقہ کے مجدد اور اس بار قوم کے مکیم صاحب کا طال لماحضنه ہو۔

### مجدو دايوبنريت كالجين إ

مولوی اشرف علی تفاتوی کا شوال المکرم ۵۰ ۱۳۵ بدر جعرات بعد نماز ظهرایی ایک مجلس معرفت میں اینے بھین کے واقعات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں۔

ایک روز سب اڑکوں اور اڑکیوں کے جوتے جع کرکے ان کو برابر رکھا اور ایک جوتے کو سب سے آگے رکھا وہ گویا کہ امام تھا اور رنگ کھڑے کرکے اس پر کپڑے کی چست بنائی وہ سمجر قراروی (الافاضات اليوميہ سے ۱۳۷۴ج)

فا کرہ! جس کی معجد اور امام ایابواس گردہ کا مجدد کیا ہوگا۔ اس مجدد کی بھین کی شرارت ماحظہ ہو خود حضرت تھانوی نے فرمایا۔

ایک مرتبہ میر فد میں میاں افی بخش صاحب مرحوم کی کوشی میں جو مجد ہے سب نمازیوں کے جوتے جمع کرکے اس کے شامیانہ پر پھینک دیے نمازیوں میں غل مچاکہ جوتے کیا ہوئے ایک فخص نے کما کہ یہ لنگ رہے جیں مگر کمی نے پچھ نہ کمایہ خدا کا فضل تھا۔ (الافاضات الیومیہ ۲۵/۲۵)

### ایک اور شرارت!

خود تفاتوی جی نے قربایا 1 ایک صاحب تھے سکری کے ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور ساوہ آوی تھے۔ والد صاحب نے ان کو خمیکہ کے کام پر رکھ چھوڑا تھا ایک مرتبہ کسریٹ سے گری میں بھوٹے بیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے جی مشغول ہوئے گھر کے سامنے بازار ہے جی بھی نے سوٹک پر سے ایک کتے کا پلہ چھوٹا سا پھڑ کر گھرلا کر ان کی وال کی رکابی جی رکھ دیا۔ عیارے میں روٹی چھوڑ کر کھریا کر ان کی وال کی رکابی جی رکھ دیا۔ عیارے روٹی چھوڑ کر کھریا کہ ان ہے ایک کے اور کی نہیں کمارالاقاضات الیومیہ (۳۷۵)

تبصرہ اولیکی غفرلہ ! وہ اشرف علی تعانوی جو اپنے بھائی کے مرر پیشاب کرنے کا تجربہ کار موردہ اگر بینا ہو کر اولیائے کرام کو مشرک و بد جی و کافر بتائے اور انبیائے کرام علیم السلام کی توہین کرے توکیاکوئی بین بات ہے۔

ایک اور شرارت! خود مولوی اشرف علی تقانوی کفتا ہے کہ ہم لوگ والد صاحب کے پاس رہے تھے تین چارپائیاں برابر بچھی ہوئی تھیں ' والد صاحب اور ہم دونوں بھائیوں کی 'جس نے رسی کے کر سب کے پائے طاکر خوب کس کر باندہ دیئے اور لیٹ کر سوکتے 'پھر والد صاحب ہمی آکر لیٹ محتے 'افغاق سے بارش آئی' تو والد صاحب اٹھے اور اپنی چارپائی تھیٹی 'اب وہاں نیموں چارپائیاں ایک مات چلی آری جی 'بید خصے ہوئے اور فرایا کہ ایک ایک حرکتیں کرتے ہیں۔ (الافاضات

# بازارول میں چلتے ہوئے کھاتا!

یں وروازے پر کھڑے ہو کریا رائے یم چلتے ہوئے کی چڑے کھانے سے پر بیز نہیں کر امار کھی اسلامی سلطنت ہوجائے او زائد سے زائد میری شاوت قبول ند ہوگی

شیمرہ اولی غفرلہ! کوئے ہو کریا چلتے ہوئے کھانے ہے نہ مرف مواہی قبول نہیں ہوتی بلکہ گناہ بھی ہے جین مجدد دیو بندے کو کیا اس کو تو گناہ مرفوب ہے جو مجدد گناہ سے پیار کرتا ہے تو وہ فاک تجدیدی کام کرے کا

## مشهور شرارتی اشرف علی تفانوی !

جہاں اس حتم کی کوئی بات شوخی (بے حیاتی) کی ہوتی تھی۔ لوگ والد صاحب کا نام لے کر کہتے ان کے ا لڑکوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے (الاقاضات اليوميہ تقانوی جسم ۲۷۳)

تبصرہ اور کی غفرلہ! ایسے شرارتی اور چونی کے شرارتی کو دیوبندی فرقے کے موحدین اپنا مجدد النتے ہیں۔

### زن مريد اشرف على تفانوي ؟

راہی بندیوں کے مجدد صاحب نے اپنی محورت کی معمولی وجہ سے نماز توڑ ڈالی چناچہ خود کنتا ہے کہ بیں مسلح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بیرے گھرے آدی دوڑا دوڑا ہوا یہ خبرالایا کہ آپ کی بیوی گھریں سے کوشھ کے اوپر سے کر گئی ہیں میں نے یہ خبر سنتے ہی فورا نماز توڑ دی۔ (اشرف العولات مطبوعہ تھانہ بھون اسما)

توث ا دیویتریوں کا یہ عقیدہ ہے اک المازیں اگر حضور کریم ساتھیم کا خیال آجائے او بے خیال محمدی اسٹ کو بے خیال محمدی اسٹ کھرے کے خیال میں سراسر ڈوب جانے سے بھی کی درجہ بدتر ہے ، چنا تیجہ دیویتریوں کا اول امام لکھتا ہے۔

و الموجناب رسالت ماب باشند بهجندین مرتبه بدترانه استفراق درگاؤ فر خوداست" (صراط مستقیم فاری مصنفه اسلیل ۵۸) اب الل ول ان ديوبديوں دبايوں كى قلبى شفاوت كا خاطه كريں كر ايك طرف قويد مجوب وو عالم الكي اكم مقدى تصور كو كدھ سے بدتر بتاكيں اور دو مرى طرف ان كے تفاوى ساحب الى يوى كے لئے مرے سے نمازى قر ڈالے اقراس كے تصوف يس ذره فرق ند آگ۔

### اکابر دایوبند کی عادات کے تمونے!

دیوبند کو بچوں کے کربند کھولنے کی عادت 1 ایک دفعہ ہو پہلوان نے جو دیوبند کا رہنے والا تھا 'باہر کے کمی پہلوان کو بچہاڑ دیا 'تو مولانا محد قائم صاحب کو بڑی خوشی حاصل ہوئی ' اور فرمایا ہم بھی ہو اور اس کے کرتب دیکھیں۔ بچوں سے جنتے ہولئے اور جال الدین صاحبزادہ محد بیتقوب صاحب کے بچے تے بڑی مئی کیا کرتے تھے کہی ٹوئی ا تارتے کھی کربند کھولئے تھے۔

مونوی کھ قاسم کو او کول کے پاجائے کھولنے کی بید عادت کیا چھی تھی؟

لؤکے سے عشق ا حضرت والد صاحب مرحوم نے فرایا کہ مولانا مصور علی فان صاحب مرحوم مراو آبادی حضرت نافوقوی کے خلفہ میں سے تھے طبعیت کے بہت پخشے نے جدحر طبعیت ماکل موجاتی ایکنی اور اشماک کے ساتھ اوحر بھکتے تے انہوں نے اپنا واقعہ خود جھے سے سایا کر بھے ایک لاک سے مشتل ہو کیا اور اس قدر اس کی جبت نے طبعیت پر فلبہ پایا کہ رات ون ای میں گذر نے گئے میری جیب صالت ہو گئی اتمام کاموں میں افتال ہوئے لگا۔ الحقہ الرف الربید،

### دایندی مجدد کی ایک اور شرارت!

خود اشرف علی تھانوی نے قربالا 1 میں ایک روز پیشاب کردہا تھا بھائی صاحب نے آگر میرے سریہ پیشاب کرنا شروع کردیا۔ ایک روز ایما ہوا کہ بھائی پیشاب کررہ سے میں نے ان کے سریہ پیشاب کرنا شروع کردیا انقاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لائے فربلا یہ کیا حرکت ہے میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سریہ پیشاب کیا تھا۔ بھائی نے اس کا بالکل انکار کردیا پھر آگے فرباتے ہی خرض جو کسی کونہ سوجھتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجھتی تھی۔

بڑی دور کی سو جھی ! کواکہ قانوی صاحب نے اینٹ کا جواب پھرے دیے کی بجائے اینٹ کا جواب اینٹ بی سے دیا

موری لوگ ! دیوبتدی موی لوگ ہیں موج بن آئے تو امام الانبیاء مرتیج کا انکار کروا۔ موج بن آئے تو نانی کو نبی علیہ السلام سے برحاویا۔ چنانچہ مغتی عزیز الرحمن فاصل دیوبتد لکھتے ہیں۔ ای تی صفرت مولانا محمد یحی صاحب و صفرت مولانا الیاس صاحب کی نانی ہوتی ہیں تمایت عادہ زاہدہ خاتون تھیں جس وقت انتقال ہوا تو ان کیڑوں میں کہ جن میں آپ کا باخانہ لگ کیاتھا مجیب و خریب مک تقی کہ آج تک کی نے ایک خوشبو نیس سو کھی (تذکرہ مشائخ دیوبند ماشیہ ۳۱)

تبصره اوليي غفرله 1 يه ناني تني يا مطرتيار كرف وال فيكثرى؟ اگر ہم ایک بات کی ول کال تو کیا خود حنور طاق کے لئے بیان کریں تو دیوردی آسان کو سرر اشا

لیتے۔ بکہ آمان مرد اٹھالیا۔

چانچ فقیر نے ۱۹۹۳/۱۳۸۳ ش بالیور ش ایک تقریر ش کما کہ صور مرور عالم مرات کے فنطات (پیشاب و پانخانہ کید پاک بلکہ خوشیو ناک تھے اس پر شرکے دیوبندیوں نے آسان سربر افھالیا۔ فقیرے جب شفا شریف اور مواہب لدینہ اور خصائص کبری کی احادیث مبارکہ و کھا کی او صب عاوت کا کہ بد روایات ضعف ہیں میں نے کما تھارا ایمان ضعف ب اطاوی مع ہیں اس کے بعد فقیر نے اس موضوع پر دو کتابیں لکمیں ان میں تنسیل کے ساتھ امادیث بھی ثابت کر وكملائص-

نانی کا بو ترا تیرک ! عاش الی میرخی لکھتے ہیں۔ بی ای کی عرطویل ہوئی اور انبول نے نواسوں كى اولادول كو بعى ديكما-اخير عمريس بصارت اور يطنے كيرنے سے معدور موكى تھي اور مرض الموت میں تین سال کال صاحب فراش رہیں۔ مرنہ قلبی و اسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ میرو رضایر قضایس کی احق ہوئی۔ جس مریض کو تین سال مرض میں اس طرح گذریں کہ کردے بدلتا ہمی وشوار ہو اس کے متعلق یہ خیال بہ موقع نہ تھا کہ بستر کی بدیو وحولی کے یمال بھی نہ جائے گی۔ محروی محفظ والوں نے دیکھا عمل کے لئے جاریائی سے اکارنے پر ایک ٹرال ممک پھوٹی تھی کہ ایک دو سرے کو منظمانا اور بر مرد و عورت تعجب كرنا تها چنانيد بغير دحلوائ ان كو تيرك بناكر ركه لياكيا (تذكرة (92/97 JB)

تبعرہ اولی غفرلہ ! دیوبدی ایک طرف و تی مشکل کے ترکات پر اعتبار نیس کرتے اسی حرام و ناجاز اور بدعت كتے إلى اوحر نانى كے يو روے كو حبرك منارب إلى عجيب ركك إلى زمانے كے۔ حیرکات اور ایکسنت ۱ ایکسنت حنور مانکا اور محلیه کرام علیم الرضوان اور اولیاء کرام ک تمركات كو حرزجان وايمان مصح يس- ويو بندى اس ك مكريس بلك تمركات ك خلاف مناظرول ي اتر آتے ہیں۔ اور ولا کل میں کتے ہیں اگر جرکات فائدہ دیتے تو صفور مڑھے اینا مبارک ورائن الی بن الى سلول منافق كواس ك مرت ك بعد بهنايا- ايسے اى تيركات كى وشنى مي صغرت عمر رضى الله ایسے ی حضرت حمر بیٹی نے جمراسود کو فرالیا تیما نفخ و فقسان پکی نمیں صفود سائٹی کھنے نہ چوہے تو ہم مجھے بھی نہ چوہے وغیرہ وغیرہ-لیمن یماں ناتی کا کندا ہو تڑا جمرک بطاکر دکھ لیا کیا۔ اس سے ہم انسیں کیا سبھیں۔

(خود مثلاة ياكه مثلا كي جم)

زكوره بالا احتراضات كے جوابات كے لئے نقيرى تسانيف "التحرير النمجد اور ايركات في البتركات" كا مطالعہ يجئ

فضلات الرسول صلى الله عليه واله وسلم!

عالم اسلام کے جملہ علاء و مثالی متنق بیں کہ تمام فضلات (خون بیشاب ) افائد البیند المیب طاہر بلکہ معطر و سخبر تھے یمان تک دیو بتدیوں کا مجدد مولوی اشرفعلی تعانوی مجی (نشراهیب) یمان پر تقیر محضرا چد حوالے لکے دیا ہے تاکہ فکل مزاج شک میں نہ رہے۔

شفاء شريف !

ابرالفنل قاض عياض رحمة الله طيه افي كتاب النفاء مطوع معرج اليم برقم فرات ين "فقد. قال قوم من اهل العلم بعلهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض اصحاب الشاهمي" (يقيعًا بعض الل علم في اكرم المنظم عليه مد ثين (بيثاب بإفات) كم بأك مو ل ك قاك بن- اوركى قول بعض شافعي صفرات كالجي ب-

این جری شرح بخاری!

و البارى شرح بخارى م 17 ع ش ب 1 صحح بعض المبته الشافعيته طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته وبه قال ابو حنيفته رحمته الله عليه كما نقله في المواهب الله نيته عن شرح البخارى للعينى ٥ ابيش شاقى اتمه في المواهب الله نيته عن شرح البخارى للعينى ٥ ابيش شاقى اتمه في منورتي كم شيئي كي بيثاب بارك كياك بوخ بكر تهم فشلات كي طابر بو في كي قول الم القم الوضيفة رحمت الله تعالى كياب من قول الم القم الوضيفة رحمت الله تعالى كياب منقول ب ويشي شرح المحاري مي ١٩٨٥ على منقول ب ويشي شرح المحاري مي ١٩٨٥ على منقول ب ويشي شرح المحارية الاهليم الاهلام على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وعد الاشمته من خصافصه " حنورتي كم شيئي كي فضلات كياك بوغ بركرت عدا كل موجودين

اور ائر کام نے اس کو آپ کے خصائص بی شار کیا ہے۔ کب ذکورہ بی ہے میارت ہی موجود

ان فضلاته عليه الصلوة والسلام طاهرة كما جزم به البغوى وغيره وهو المعتمد و ذكر احاديث ثم قال و هذه الاحاديث مذكورة في كتب الصحيح - ٥ يقياني باك والمائلة باك بن جم طرح كر طام بنوى وغيو لا الصحيح - ٥ يقياني باك والمؤلف عن المراح كر طام بنوى وغيو لا حرام كيا ادراي بر احماد كيا كيا جه ادر كافي مديش ذكر كرك كه بد كما يه مديش مح كايون سه ذكر كرك كي بين م

وقال قوم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم اي البول والغافط وكذادمهه وسام اي البول والغافط وكذادمهه وسائر فضلاته ٥ (أَمْ الْحَارِ مِ ١٣٣٣ جَــ) اور ايك كروو نـ كَاكَمْ روَفُ ورَحْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَرْضُ لِينَ اللهُ اللهُ والمائد اور فون اور قام فنالت كو إك وطيب كما ها-

عقيدت محاب رضى الله عنهم

صحابہ کمام رضی اللہ صحفم سے بڑھ کر قرآن و مدیث اور دین کو بیلے والا اور کون ہوگا انہوں نے فضات کو نوش فرایا احادیث صحیحہ سے تابت ہے کہ بعض صحابہ کمام رضی اللہ صحفم نے سرکار دوعالم فضات کو نوش فرایا احادیث صحیحہ سے الکھیلے کا خون مبارک نوش فرایا۔ اور آپ حضور ساتھیلے نے این پر کوئی مباوندہ اور کرفت میں فرائی گا۔ انہیں دوزخ سے آزاوی کی بٹارت وی جس سے اظر می الفس ٹابت ہوا کہ آپ کا خون پلید و حمام نیس گئے۔ طیب و منوہ ہے مزید ممال ایک صحابیہ سے صفور کا پیشاب بینا میں ٹابت

عبد الله من زبیر و بالک بن سان شناه شریف می دسرخ من بیرالتسل واش مراش طیه الرسم رقطرانی و مالک بن سنان دهه بوم احدو قوله له الن تصدیده الناوه و مثله شروب مالک بن سنان دهه بوم احدو قوله له لن تصدیده الناوه و مثله شروب عبدالله بن الذبیر دم حجامته ولم ینکر علیه همه می اور انی داویات بن سے حجرت بالک بن منان کا اور ک دن قون مبارک نوش علیه همه کنا اور آنی کا فرن مبارک نوش کنا اور آب گافی کا فرن مبارک نوش کنا اور آب گان پر دان مان کو برگز اگر فین و اور آب کان پر دان منان ایت کرا یک که کن در دان کا فرن و اور آب کان پر دان منان ایت کرا یک که کند و منان ایت کرا یک که کند و منان ایت کرا یک که کند و منازک یک به در این کا فرن و اور آب کان پر دان منان ایت کرا یک که کند و منازک یک به د

الوسعيد خدرى ا عام 3 س-١١١٠ ع-٥ يس م الوسيد خدرى \_ رسول الله والله

كى چو مادك سے فون جو سال مخترت ولكا كے فراياك جس نے ميروفون جو ساس كو الك مس د كرے كا-

عیداللہ بن ڈیپر الدین المزیاۃ ۱۹ میں موانا کو منابت اللہ ' کسٹوی نے صورت میداللہ بن ڈیپر بھٹو کے طالت بن قریر کیا ہے کہ صور مائی نے ایک مرتبہ کچنے گوائے اور خون صورت میداللہ بن ذیبر بھٹو کے طالت بن قریر کیا ہے کہ صور مائی نے ایک مرتبہ کچنے گوائے اور حضور مائی نے بن ذیبر کو دیا کہ اس کو کی لیا۔ اور حضور مائی نے بن نیرکو دیا کہ اس کو کی لیا۔ اور حضور مائی نے فرایا کہ تم کو آگ نہ جموعے کی محر حم انارف کے لئے لین ۔ (ان منکم الاواردها کان عملی دیک حسما منقصلها) کوراکرنے کے لئے۔

ام اليمن! تا تاش بياض رحة الله طيد الثناء ص الانها على ير سعت الله وقد روى نعم من هذا عنه في امراة شريت بوله فقال لهالن تشتكي وجع بطنك ابداوحديث هذه المراة التي شريت بوله صحيح الزم الدارقطني مسلما والبخاري اخراجه في صحيع واسم هذه المراة بركه واختلف في النسب و قبل هي ام ايمن و كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان بوضع تحت سروره ببول فيه من الليل فبال فيه ليلته ثهه عيدان بوضع تحت سروره ببول فيه من الليل فبال فيه ليلته ثهه افتقده قلم يجد فيه شيئا فسال بركته عنه فقالت قمت وانا عطشانته فشريته

اور ضرور اقیم سے اس کی حل ہے ہی دوایت کیا گیا ہے اس حورت کے متعلق جس نے ہی کریم اور میں اس کا پیشاب نوش کیا تو آخصور مرافقا نے اس فرایا کہ تھے جرکز بیٹ کی تلاف نہ ہوگ۔ اور مرافقا کا پیشاب نوش کیا تو آخصور مرافقا نے اس فرایا کہ تھے جرکز بیٹ کی تلاف نہ ہوگ۔ اور متعلم و اس معرث کو انام مسلم و متعلم کی الزام تلکیا کہ اپنی تھے جس کیوں اس کو بیان نہ کیا۔ اس حورت کا نام برکہ ہے اس کی نب عبی اختلاف ہے اور کما گیا ہے کہ ہے ام ایس ہے جو کہ نی کریم علیہ السلوة کی قدمت کیا کی تھی۔ عبی اختلاف ہے اور کما گیا ہے کہ ہے ام ایس ہے جو کہ نی کریم علیہ السلوة کی قدمت کیا کی تھی۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ موقا کے لیے میدان کنزی کا ایک بیالہ تھاج آپ کی چاریائی کے بچے رکھا جا تھا۔ حضور رات کو اس میں پیشاب فرایا تھے۔ ایک رات حضور مراقی کے اس میں پیشاب فرایا تھا۔ ایک رات حضور مراقی کی کہ صفور مراقی ہی کی کہ صفور مراقی ہی کہ صفور مراقی ہیں تھی تھی ہی گیا ہے۔ اس میں بیشاب فرایا تو اس سے مراقی کی کہ صفور مراقی ہی کہ کہ صفور مراقی ہی کہ صفور مراقی ہی کیا۔

عارف روى عليه الرحمد في بهى اسية اس عقيده كوير ملا الفاظ ي ظاهر فرماياب

این خورد گردد پلیدی زین جدا دان خورد گردد جمه نور خدا

دنیا کے لوگ طرح طرح کی بھترین غذا کیں اور پھل سزی کھا کیں قو ان سے پلیدی اور فلاعت بن کر تعلق ہے اور دو (حبیب فدا سائنگیل ناول فرما کیں تو سب کا سب نور خدا بن جاتا ہے۔

فا مکرہ! ہاری گرفت پر داویندی تو پھر بھی مان جاتے ہیں کہ واقعی حضور مڑھ کے فضالت طاہرہ مطرور معظم کے مشالات طاہرہ مطراور معظرو معنبر تھے۔ لیکن غیر مقلدین وہائی ضد کے کچے ہیں نمیں ماننے طائد وار تھنی کی مند مسلم اور حقیقت مسلم کے ہارے ہیں مدیث کا دعوی لفظی ہے ور حقیقت میں مدیث کا دعوی لفظی ہے ور حقیقت میں مکرین مدیث ہی مکرین مدیث کا تیار کردہ ہے۔

انترآہ ! ہم رسول اللہ طاقی کے فضلات مبارکہ (یا تھانہ اپیشاب اور پیند افون کو طاہر و مطمراور مطمراور معظم و سخبر مانے ہیں۔ لیکن کی لیکن داور بین کسی ولی اللہ کے لئے بھی ہم نے ایک جرات نہیں کی لیکن داور بیال سے سطی طور علیہ السنہ کے لئے ذکورہ بالا سئلہ (طمارة و خوشبوئے فضلات) بوچھو تو تجریہ کراو فورا کمیں کے توبہ اتوبہ سیکن جب ناتی کا حوالہ و کھاؤ تو فیٹنٹ برجائیں۔انسوس ہے کہ موج بیں آجا کی تو ناتی کا انگار کرویں۔

صيين احد كأمريى خليل عليه السلام كاامام (معاذ الله)

"حطرت سیدنا ایرائیم علیہ العلوة والسلام کویا کمی شریل جائع میر کے قریب کمی مجرو بی تشریف فرا بیں اور متصل ایک دو سرے کمرے بی کتب خانہ ہے۔ حطرت ایرائیم علیہ السلام نے کتب خانہ سے ایک مجلد کتاب اٹھائی۔ جس میں دو کتابیں تھیں ایک کتاب کے ساتھ دو سری کتاب تھی وہ خلمات جد کا مجود تھا۔

اس مجور خطبات میں وہ خطبہ تظرانورے گزرا ہو مولانا حسین احد مانی رظلہ خطبہ جو برحا کرتے میں۔ جائع میر میں بوجہ جد معینوں کا مجمع تھا۔ معلیوں نے فقیر(مولانا مرغوب) سے فرائش کی کہ تم حضرت خلیل علیہ السلام سے سفارش کرو کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام مولانا مانی کو جو برجانے کا ارشاد فرائمیں۔ فقیر نے جرات کرکے عرض کیا تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مولانا مانی کو جو برحانے کا بھم فرایا۔ مولانا مانی نے خطبہ برحا اور نماز جد برحائی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مولانا کی افتداء میں نماز جعد اوا فرمائی فقیر بھی مقتدیوں میں شامل نما (چیخ الاسلام نمبر ۱۲۳-کالم-۳) فا کرہ ! کیا یہ جرت و استخاب کی بات نہیں کہ مولانا مدنی کے عاشق صادق جناب مولانا مرفوب اجر صاحب لاجوری نے محضرت اہما ہم طیہ السلام سے یہ کئے کی جرات و ہست کیے کی کہ وہ نماز نہ حاکمیں۔ بلکہ فرو صرت فلیل اللہ ایک فیرنی کی افتداء کریں ؟ کیافیرنی کے بیجے نماز پر ممنائی اور رسول کے بیجے نماز پر ممنائی اللہ اللہ اللہ علی مولانا کے مستحق مولانا کا محضرت فلیل اللہ طیہ السلام سے زیادہ شنے ؟ کیا ایک یرگزیدہ نی کو فیرنی بلکہ معمولی مولوی کا مقتدی بنانے کی کوشش فیاد قلب نہیں تر اور کیا ہے۔

### داورند کے جھونیردے ہی بھت ہیں ا

مشت کی تعریف قرآن و احادث میں واضح ہے لیکن دیویٹریوں کی مشت پکھ اور طریقہ کی ہے۔
مولوی اشرفعلی تقانوی نے لکھاکہ ان ہی حضرات کی برکت تھی احتوابت پر یاد آیا حضرت مولانا محمد
بیقوب صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں ایک طرف چھیر کے مکان ہے ہوئے
ہیں قرائے ہیں کے میں نے دل میں کما کہ اے اللہ اس کی جنت ہے ، جس میں چھیر ہیں ، جس
وقت اسم کو حدر آیا حدرے کے چھیر پر نظر پری تو دیے ہی چھیر تھے (الافاضات اليوميہ
تقانوی کی ارائی ۔

ائل سنت كى جنت ! حرت الوبريوه بين فرات بين كر بم في بارگاه نوى بن عرض كيا" يا رسول الله صلى الله طيه وسلم جنت كم يزت بنائ كن به حضور شيئي في قرايا لبنته من ذهب و لبنته من فضته وملا طهاالمسك الاذفر وحصبارها اللولوو الياقوت وتريتهاالزعفوان- (مكوة مطوير أور فركراج)

سین جنت کی ایک اینٹ مونے کی اور ایک اینٹ چائدی کی ہے اور کشوری عمدہ سے اس کا گارہ ہے گور اس کے تظریرے موتی اور یا قوت اور اس کی مٹی زعفران سے تھروبیدی کئے ہیں کہ جنت چھ چھپروں کا نام ہے معلوم ہوا کہ دیوبیری اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول مراہی کے فرائے ہوئے ہمشت کے منکر ہیں اور جنت و حشرو نظر ان کا ایمان نہیں 'بلکہ ان کے زویک جنت صرف مررسہ دیوبید کا بی نام ہے ' اور جو اس میں داخل ہوگیا' وہ بہشی ہوگیا' چھر فرا کر کرے یا چھو اور ' کیوں جناب جو محق ہوگیا ' چھروں کا باب جو موازے کو قو میشی موکیا ' پھر دو اور کا کیوں جناب جو محقوت سی داخل ہوگیا' وہ بہشی ہوگیا ' پھر فرا کا کو قو میشی ہوگیا ' کیوں جناب جو محقوت سی فرا الدین رحمت اللہ علیہ سرکار یا کہتی شریف کے وروازے کو قو میشی دروازہ کہنا گئاہ ہوتا ہے ' محرور مرب بھی طاحہ فرا کہنے۔ (دیوبیٹ کرنا کیے جائز ہوگیا ؟ یہ قو تھادیوبیٹری است کا محمدت اب ان کی حورس بھی طاحہ فرا کہنے۔ (دیوبیٹر ترصب)

# مندوستانی عورتیں حوریں!

یں وکماکرتا ہوں کہ بعدوستان کی حورتیں حوریں ہیں (الماقاضات اليوميہ تھائوی ملا 1 مردا صاحب نے ہی اپنی احت کے لئے حوریں بنائی سمی از تھائوی صاحب نے ہی اپنی قرب تاریخ سے اسلامال اور بعدوستانی شاید اس لئے قربایا کہ دیوبیری ند ببدوستان کے بعدوستان کے بعدوس کی کوشوں کا نتیجہ ہے ، بعض صاحبان بزرگان اسلام کے وروازہ پر بھی دروازہ کا انتظ ہولئے ہے بہت چرتے ہیں 'یہ شاید اس لئے ہو کہ اس دروازے سے گذرنے والے کیں ۔۔۔۔۔ گر جموانے کی کوئی بات نسی ۔۔۔۔ ان کا متحد یہ نسی ہوتا بلکہ وہ از قربان مبارک نبوی مرتقی الملاق کی کوئی بات نسی ۔۔۔۔ ان کا متحد یہ نسی ہوتا بلکہ وہ از قربان مبارک نبوی مرتقی کا اطلاق کی کوئی بات سے اس انتظ کا اطلاق کیا کرتے ہیں '

#### فواب چھیچھڑے !

نکل آئی نہ وی بات کہ ہلی کے خواب چھپھڑے کہ وہی خواب دیوبرتدیوں نے دیکھے اس لئے کہ کمال جنت خداوندی اور دیوبرتہ کے محتدے چھپڑاہیے ہی کمال جنت کی حبین و جمیل حوریں اور کمال میہ ہندوستان کی کالی کلوٹی عور تنمی- لیکن چو تکہ دیوبرتدیوں او پاپیوں اکو بھشت نصیب ہی نہ ہوگی تو وہ خیالی اور خواب جیسی جنت اور حوروں سے دل بسلارہے ہیں۔

### عورت كافرج يشها تفايا كروا ؟

کتب کے اور اس نے مافظ کی کو تکاح کی ترفیب دی اک مافظ کی تکاح کراو پینا مزہ ہے مافظ کی لے کوشش کرکے تکاح کیا اور رات بھر رونی لگا لگا کر کھائی امزاح کیا خاک آتا اس کو کو اوکوں پر تخا ہوتے ہوئے آئے کہ سرے کتے تھے اکہ بینا مزامے بینا مزامے ایم نے رونی لگا کر کھائی ایمیں آو نہ تمکین مطوم ہوئی نہ میٹی نہ کروں ۔ لوکوں نے کما جافظ کی مارا کرتے ہیں آئی شب طافظ کی نے بے چاری کو خوب زور کوب کیا وے جون اور کے جون اتمام محلّہ جاگ افحا اور جع ہوگیا اور طافظ کی کو یما بھا کما کی خوب زور کوب کیا وے جون اور کو جون اور کو یما بھا کما بھر میح کو آئے اور کتے گئے سرے نے دق کروا رات ہم نے مارا ہی بھر ہی مزانہ آیا اور رسوائی بھر می کو آئے اور کتے گئے سرے نے دق کروا رات ہم نے مارا ہی بھر ہی مزانہ آیا اور رسوائی می ہوئی ایس بوئی می کو جو آئے تو موجھوں کا ایک ایک بیل کمل رہا تھا اور خوشی ہی بھرے ہوئے آئے و موجھوں کا ایک ایک بیل کمل رہا تھا اور خوشی ہی

حضرت علی نے سید احمد پر بلوی کو تسلامااور سیدہ فاطمہ التفیظائے کرے بہتا ۔ اساء سید صاحب نے ایک روز خواب میں ولایت اب حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سید ۃ النساء فاطمہ زہرا فیلی کا و کھا۔ حضرت علی بیان نے آپ کو اپنے وست مبارک نے قسل وا اور اپنے باتھ سے سید صاحب کی خوب شت و شوکی میسے کہ ماں باپ بچہ کو تمال نے وقت شت و شو (صفائی) کرتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے آپ کو حمدہ لباس پہتایا۔ (مخون احمدی) از سید محمد علی۔ ۱۲۳)

تبعرواويي غفرله!

ا۔ سد ماحب کے مردین نے اس خواب کو کیا سمجما اور سد صاحب کی بزرگ بی بلور دلیل بیش کیا

ا۔ سید صاحب نے اس حیاسوز اور اخلاق ہافت خواب کو مردوں کے سامنے اپنی برائی اور برزرگی کے طور پر ملک اور برزرگی کے طور پر بیش کرتے ہوئے حیا محسوس ند فرمائی

ا۔ ير بنگل كى حالت عن آپ نے معرت على بربند اور معرت قاطر ولين كيا ويكما معرت على وبند نے آپ كو ايسے عسل روا فيسے مال باپ بچر كو عسل وسية ميں اور مند صاحب كے بدن كى خوب صفائى كى

اس اس ۲۵ سالہ مصوم کی کو حفرت قاطمہ والتی اس عمد الباس بالا سد صاحب عالمیا سات ی روز اس بالا سد صاحب عالمیا سات ی روز اس سے حیاتی کی ساری منولیس ملے کرکے اس مقام تک بختم کے تھے اب حیایات و جرچہ خوای کن-

۵۔ اصل بات یہ ہے کہ مید صاحب کو اپنی بزرگی اور برتری کا خبط قنااس کے مردین ہے اس کا ذکر کیا کہ جب حضرت علی بریش دے واس کے درہے اور حضرت فاظمہ التی ایک جب حضرت علی بریش وے درہے اور حضرت فاظمہ التی تی جب الباس پرتاری جیں تو اس سے بردگی جس اضافہ ہوگا مردین کی حس صفیدت جس زوادتی ہوگی اس خیال جس حیاکو بھول کے بردگی جس افواد کی جس خواب انہیں تظر توٹ کی جب جب تو اس حم کے خواب انہیں تظر آتے ہیں۔

میلاد خوال و نعت خوال کو زیارت!

مولوی اشرفعلی تفانوی نے لکھا کہ ایک بہت معر مافق صاحب تنے جو بعد میں قعبہ بورت میں جاکر رہے گئے تنے ان کو امارے اول طبقہ کے اکابر معرات میں معرت ماتی ارداد اللہ صاحب سے فاص تعلق قما کو اس وقت کی سے بیعت نہ تھے۔ ان کو مولود شریف اور اشعار فعتیہ کا بہت شوق قما اور بہت اہتمام قلا۔ انہوں نے بھر کو اپنا ایک خواب کھا قما کہ صغرت رسول اللہ ساتھی تشریف فرما بیل اور ارشاد فرمارہ بیل کہ ہم اس سے خوش خمیں ہوتے ہو ہماری بہت تعریف کرے بلکہ اس سے خوش میں ہوتے ہو ہماری بہت تعریف کرے بلکہ اس سے خوش ہوتا ہو تا ہو ہو ہمارا ابناع کرے۔ (ملخو فلات صد ہفتم مولانا اشر فعلی تعانوی صفح ۱۸۵۵) فاکدہ آ اگرچہ اس میں پکھے تعانوی کی اپنی حرکت اضافی کو بھی دخل معلوم ہوتا ہے لیمن سے قر خابت ہوگیا کہ میلاد شریف اور نعت خوانی شرعا محبوب و مرخوب عمل ہے۔ اگر سے امور پر حت ہوتے ہیں دویتے داویت کا کیا سی ۔

اشرفعلی تفانوی کی خوش فنمی !

تھانوی کا ایک مرید لکھتا ہے کہ محسن کا کوروی مشہور نعت کو شاہر کے فرزند مولانا انوار الحن کاکوری رحمتہ اللہ طید کا خواب ذیل میں درج ہے جس سے محیم الاست معرت مولانا شاہ اشرفیطی تھانوی کے منجاب اللہ مقام ارشاد پر فائز ہونے اور اپنے وقت کے مجدد ہونے کی بشارت کمتی ہے۔

فراتے ہیں میں نے سفر ج میں بمقام مدید طیبہ حضرت تھانوی کے متعلق خواب و کھا مالا کھ اس زائد میں جو کو مولانا تھانوی سے کوئی خاص عقیدت ہی نہ تھی البتہ ایک ہوا عالم ضرور مجتا تھا اور میرا خاندان ہی طائے من کا کچھ زیادہ معتقد نہ تھا۔ فرض مدید طیبہ میں مولانا تھانوی کا جھے کوئی ابد سے ابد خال ہی نہ تھا کہ ایک شب میں و کھتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ مائی ہی ایک چارپائی پر بیار پڑے ہوئے و کھائی ہوئے ہیں اور ایک بررگ دور میضے ہوئے و کھائی دیے جن جو محصلتی خواب می معلوم ہوا کہ یہ طبیب ہیں۔ آگھ کھلنے پر قورا میرے ذاتن میں یہ تعییر آئی کہ حضرت رسول اللہ مائی ہی بیار ہیں البتہ آپ کی است بیار ہے اور مولانا تھانوی اس کے تارواری این اصلاح فرارہ ہیں۔ کی تارواری این اصلاح فرارہ ہیں۔ لیک وہ بررگ طبیب جو دور پیٹے نظر آرہے تھے دہ کھ میں نہ آئی تھی وہ ہی گھر دی اور یہ بھی گھر دیا کہ دور شیخے نظر آرہے تھے دہ کہ میں بین وسائل ہی دور اور یہ بھی گھر دیا کہ دور کہ میری مجد میں یہ خواب کھر کر بہتھا اور بھی تحدید میں یہ خواب کھر کی تاروک طبیب کون تھے جو دور بیٹھے تھے۔ مولانا تھانوی نے جواب تحریر فرمایا کہ وہ حضرت امام میدی بھر اور یہ المام میں اور چوں کہ وہ انجی زمانا بھی جی اس لئے خواب تحریر فرمایا کہ وہ صاحب نی۔ اے عواب تحریر فرمایا کھر وہ اس اللام میں اور چوں کہ وہ انجی زمانا بھر جی اس لئے خواب بھر بھر بھر کی مکانا اجد و کھائی دی۔ دواب تحریر فرمایا کہ وہ حضرت امام میدی دیے۔ دواب تھر فران کی دور بھر کھی مکانا اجد و کھائی دی۔ دواب تحریر کی بھر میں کی مکانا اجد و کھائی دی۔ دواب تحریر کی بھر کی مکانا اجد و کھائی دی۔ دواب اس النے خواب بھر بھی اس اور چوں کہ وہ انجی زبانا بھر جی اس لئے خواب بھر بھر بھر بھر کی مکانا اجد و کھور ا

فا کرہ! اس خواب کے تور پر مینے قانوی کا مرد لکستا ہے کہ رسول اللہ ما اللہ مار کے بعار پڑے ہوئے ہیں۔ پر خواب کی تعبیر بھی جیب ہیں ہے ہے۔

ے کہ حضور بھی کی است بنار ہے اور اشرفعلی تھائوی تو حضور بھی کے قریب بیٹے سے اور المم مدی رضی اللہ عند دور۔اس کی تعیر بھی فلا۔

اختیاہ ! بے خواب اس لئے گھڑا گیا کہ تھانوی کو شوق ابحرا کہ لوگ اے علیم الامت مائیں چنانچہ مجدد کے ساتھ اے علیم الاستہ بھی تکھاجاتا ہے۔

تھانوی حضور مانتھا کے مثابہ!

تھائوی کا ایک مرد لکھتا ہے کہ جناب آج چند دن ہوئے کہ اس خاکسار نے جناب اقدی رسول اللہ میں قانوں کا ایک مرد لکھتا ہے کہ جناب آج چند دن ہوئے کہ اس خاکسار نے جناب اقدی رسول اللہ میں خواب میں زیارت کی آپ میں خوا ایک شرک کنارے جارہ جیں بھے ایسامعلوم ہوا کہ جناب کی صورت سے مثابہ ہیں۔(واللہ اعلم) میں فورا قدموں میں گرگیا اور عرض کیا کہ آپ تو توریف لے جارہ جی میراکیا حال ہوگا۔ آپ میرائی نے جواب سے مطافرایا کہ تھے اجازت ہے کہ ہر روز صورتے ہیں میراکیا حال ہوگا۔ آپ میرائی ارت کر۔ میرکریا زیارت میں شبہ ہوگیا۔ بس آتھ کھل میر روز صورتے ہیں میراک دوفر کی میرکریا زیارت میں شبہ ہوگیا۔ بس آتھ کھل کی اور یہ خیال ہوا کہ شاید مراد آپ میرائیل کی لفظ زیارت یا میرے ورود ہوگی مردل میں خلجان ہے کہ شاید ہوگا ہو اس وجہ سے معان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے بیان فرادس کہ تھی حاصل ہو۔

(اصدق الرویا حد دوم بابت ماہ صفرالتففر ۱۳۵۵ها) نمایت مناسب تبیرے کر دردد کے ساتھ انباع اور طالباجائے (مولانا تعانوی)

قا مرہ ! ہے ہی قانوی کی ہے کہ حضور مڑھی کے مشابہ بھر اپنا کلہ (اشرفعلی رمول اللہ کے خبط میں تھا حدیث شریف میں ہے کہ خواب میں الجیس بھی حضور مڑھی کے مشابہ نیس ہو سکتا۔ لیمن تھانوی ہوگیا توکیا توکیا ہم کنے پر مجور نیس کہ تھانوی الجیس سے دو قدم آگے۔

## اشرفعلی خواب میں بھی بے ادب نظر آیا!

کل شب میں نے خواب میں ویکھا کہ حضرت رسول اللہ مٹھی تشریف لائے ہیں آپ مٹھی جس وقت تشریف لائے ہیں آپ مٹھی جس وقت تشریف لائے ہی سب کوئے ہونے گئے۔ آپ مٹھی نے ہم سب کو بیٹھ کا ارشاد فرایا۔ آپ صفور مٹھی قانوی) اور جو جو تحت پر جیٹھ تھے یا تو انزنے گئے اور یا صدر کی جگہ سے بہتے گئے۔ حضور مٹھی نے تب مور کی جگہ سے فرایا کہ آپ بہاں تشریف رکھی اور حضور مٹھی خود مجی ایک طرف تخت پر جیٹھ گئے۔ چرو مبارک بعت نورانی تھا اور رایش مبارک بالکل سفید۔ قد نہ بہت لبا تھا نہ بہت جمونا یا بھی جن سے حضرت رسول اللہ بالکل جناب کے قد کے مطابق تھا۔ اس جلسے میں ایک شخص نے کہا کہ جی نے حضرت رسول اللہ بالکل جناب کے قد کے مطابق تھا۔ اس جلسے میں ایک شخص نے کہا کہ جی ملے حضرت رسول اللہ بالکل جناب کے قد کے مطابق تھا۔ اس جلسے میں ایک شخص نے کہا کہ جی ملے ہوتا ہے وہ اس

صورت بیں جھ کو دیکھتا ہے۔ آپ مان کھی کا بیہ فرمانا جھ کو خوب یاد ہے۔ اس کے بعد میری آگھ کھل محی اور اس کے بعد سے اب تک ایک حالت نمانت سرور کی ہے اور وساوس سب موقوف ہیں۔ (اشرف السواری حصہ سوم بقلم عزیزالحن صاحب و عبدالحق صاحب صفحہ ۱۸۷

فا مکرہ! اس خواب کے تیور دیکھیے کہ۔حضور مڑھیل انٹریف لائمیں تھانوی کو قیام معلمی کی قرفیق می نہ ہوئی اور تھانوی کے قد کا تشاہر یہ بھی قابل فور ہے ہیہ سب من گھڑت افسانے ہیں اور نیوت کے منصب پر ہاتھ صاف کرنے کا پروگرام تھا لیکن قادیاتی بازی لے گیا۔ (لاحولا ولا قوۃ الا بالا العلی النظیم)

### كتاب سيرة النبي!

سید سلیمان ندوی سیرت النبی جلد پنجم بی رقسطراز بین که وه ایک مقدس بزرگ جن کے ساتھ کھے پوری عقیدت تھی اور جن کی زبان سے احتماق کے باوجود کمی مدعیانہ فقرہ نمیں لکلا انہوں نے جھے سے فربایا۔ "یہ کتاب وہاں مقبول ہو گئی"

کمال متبول ہوگی ؟ یہ کس پزرگ کا مشاہرہ اور بیان ہے ؟ تذکرہ سلیمان کے مصنف فلام مجر ساجب نے خود حضرت سد سلیمان ندوی ہے اسکی تنصیل ہو جی ؟ فرمایا کہ یہ میرے والد ماجد تھے۔ مالم رویا میں حضرت رسول اللہ میں تھارت ہے مشرف ہوئے اور دیکھا کہ سیرة التی یارگاہ رسالت میں بیش کی گئے۔ خضرت رسول اللہ میں تین اس کو قبول فرمایا اور اس پر اظمار خوشنودی سامت میں بیش کی گئے۔ خضرت رسول اللہ میں تھائے تھی اور جیتے تی اس کی بشارت یال۔ ع سے مزید سرفرازی ہوئی۔ حضرت مصنف کی محنت فرمائے تھی اور جیتے تی اس کی بشارت یال۔ ع سے رتبہ باند طاحی کو مل کیا۔ (تذکرہ سلیمان از فلام عرصاحب بی اے حاسے سے)

# سيرة النبى شبلى كانتعارف إ

یہ خواب سرت النبی کتاب کی متبولیت اور ساتھ ہی مصنف قبلی و سلیمان ندوی کی بزرگ کے لئے گھڑا اسلیمان ندوی کی بزرگ کے لئے گھڑا گیاہے طاہر ہے کہ اگر یہ کتاب سرة النبی بارگارہ رسول سلیمی ہیں متبول ہوتی تو اسے مسلمان حرد جان بناتے ہیں۔ احیاء العلوم المام غزال کی کتاب بارگاہ حبیب سلیمی ہیں ہیں ہوئی تو پھرائی متبول ہوئی کہ تا حال الل اسلام کے زیر مطالعہ ہے اور کئی زبانوں ہیں تراجم ہوئے یمال تک وابریزیوں کے بازتوی نے ترجمہ کیا ایک ترجمہ فقیراد کی کا حال ہی ہیں شائع ہورہا ہے۔ اور سرة النبی کی معدونت کا بہ حال ہے کہ دابریزیوں کے مجدو تھیم الماحة نے الاقاضات اليوم ہیں بری طمرح گت بنائی ہے واتا کی رہا ہے۔ اور سرة النبی کی محدونت کی رہا ہے۔ اور سرق آلتی کی محدونت کی دیا ایک تعدید کی دار ہے ہیں اور اور اس کا نہ حلوی نے خوب تروید کی اور یہ سرة النبی انجریزوں کے زیر اثر تکھی ہے۔ خلط مضامین درج کے علامہ تو کلی غزو اپنی دیکھئے۔

عُلُط خُوابِ آ سيد حين اجر صاحب منى قدس سره فرات بين كه جرب بدے بمائى سد اجر مرحم كى الجيہ بير تومه جرى والده ماجده مرحم كى حيتى جيتى تحين اور باتى دو بهو كين فير فائدانوں كى حين اور باتى دو بهو كين فير فائدانوں كى حين و دوران قيام هدينه مرحوره وه جائي تحين كه قمام ظام خانه دارى برايك كا عليمه كريا جائه كر مرائية يك كى اجازت نه وي تقى - تاكواد امور پر مبر كرنا اور كرانا شرورى سجها جائا تقاله ايك روز والده ماجده في جاريا كى كى اجازت نه وي تقى مطمونيو يه (على صاحبا العلوة والسلام) بين قبر شريف پر چاريا كى بجائى ماجده بي اور والده ماجده يجهي بينى مولى به اور الده ماجده يجهي بينى مولى به اور الده ماجده يجهي بينى مولى كر ديارى جي اور والده ماجده يجهي بينى مولى كر ديارى جي اور والده ماجده يجهي بينى ماحب مرحوم كى الجيه آ كي قر حضرت رسول الله مولى كر ديارى جي والده ماجده مين كر ي بويہ خواب من والده ماجده مين والده ماجده مين والده ماجده كي والده ماجده كو والده ماجده كو والده ماجده كو والده ماجده كي والده ماجده كو والده ماجد كو والده ماجد كو والده ماجد كي والده ماجد كي والده ماجد كو والده ماجد كي والده ماجد كو والده كو والد

( نقش حیات جلداول ۷۰ از معرت مولاناسید حسین احمد کانگریی)

### تبمره اوليى غفرله!

یہ خواب اس کئے فلد ہے کہ حضور مڑھی اٹی زندگی میں فیر محرم بیبیوں سے ہاتھ نمیں لماتے ہیں اور یماں ایک ہندی مورت کو کر دوبانا بتایا گیا ہے اور حضور مڑھی کا محالمہ بیداری اور خواب میں یکساں ہے۔یہ خواب اس کئے گوڑ گیا تاکہ لوگ سمجیس کہ حسین احمد کا تحریٰی کا تمام خاندان ہمہ خانہ چراخ است کا صداق ہے۔

#### اہے منہ میاں مٹھو!

ائی خود فوشت سوائی جلد اول عی حضرت مولاتا سد حسین اجر مدنی قدس مرہ تحریر قرباتے ہیں کہ میت شریف کے قیام کے دوران عیل نے دیکھا خواب کی شکل عمل کر باب السلام سے (مجر نبوی سے میت شریف کے قیام کے دوران عیل نے دیکھا خواب کی شکل عمل کر باب السلام سے (مجر نبوی ساد بار با کا وروا تعدید تاریخ کی جانب جار با کا ورا تحضرت مرایخ کی جر مبارک پر ایک کری پر روش افروز ہیں۔ قبلہ کی طرف آپ شریخ کا جرو مبارک ہو ایک مبارک پر ایک کری پر روش افروز ہیں۔ قبلہ کی طرف آپ شریخ کا جرو مبارک ہو ایک مبارک ہے۔ میں دائی جانب سے حاضر ہوا۔ جب قریب بہنچا تو آپ شریخ بار برجی کو جار چزیں مطا فراک ہے۔ میں دائی جانب علی علم ہے ۔ باق تین اشراء یاد نہ رہیں کہ کیا تھیں۔ اس کے بعد کری کے قبل کی ہو ایک باغ میں (ہو کہ بجاب قبلہ حضور شریخ باک کے تقریبا دی بارہ کر دوری پر واقع ہے اداخل ہوا اس عیں میدہ دار درخت ہیں جن کی او نجائی قد آدم سے بچھ تحوزی می زیادہ ہے۔ واقع ہے دا واقع ہا داخل ہوا اس عیں میدہ دار درخت ہیں جن کی او نجائی قد آدم سے بچھ تحوزی می زیادہ ہے۔ ان درختوں کے بچ سیب کے بچوں جسے ہیں اور ان عمل کیا کی کے کا میت ہوئے ہیں۔ اور کی ان بیاد پھلوں کو قر اور کو کھایا۔ ان درختوں میں سے بھلوں کو قر اور کھایا۔

مقدار میں یہ پھل چھوٹے انجرکے برابر نے گران کا مزا ان موجودہ تمام پھلوں سے ملیحہ اور اس قدر الذیذ کھل میں نے کھی نہ کھلے اس کے بعد میں نے ایک ورخت ای باغ میں بدے شہتوت کا دیکھا جس میں شہتوت کے ہیں جن کے بعد میں نے ایک ورخت ای باغ میں بدے شہتوت کا دیکھا جس میں شہتوت کے ہیں۔ میں نے اس میں سے کہا دو درگ کے ہیں۔ میں نے اس میں سے کے ہوئے کھی درو درگ کے ہیں۔ میں اس میں سے کے ہوئے شہتوت تو ان اور میں مجھ رہا ہوں کہ حضرت دسول میں ہی طبیعت کی طبیعت کی قدر نامازے اور یہ شہتوت آپ میں ہی داسلے لے جارہا ہول۔

تبصره اوليي غفرله!

یہ خواب گوڑا تو کیا ہے حین اجر کا گرکی کی اپنی مخفیت کو اجاگر کرنے کے لئے لیکن ترب دیوند کا میڑا فرق کردیا۔ اس لئے اس میں حاضر و ناظراور علم فیب اور مختار کل چیے زنائی مساکل کا بیان ہے جو ادارے زندیک عین اسلام میں اور دیوبرتدیوں کے زندیک شرک ادارا سوال ہے کہ دیوبرتدی کیے مائیں کہ یہ مقائد حق اور مین اسلام میں۔

چھوٹے میاں سبحان اللہ !

منفر گڑھ کے ایک مولوی صاحب کو حضور میں کی زیارت یا معادت نصیب ہوئی۔ وہ اس طرح کے ایک جلسے گاہ ہے صدر مقام پر حفرت رمول اللہ میں تشریف قرما ہیں۔ آپ میں مولوی صاحب کو با کر فرمایا کہ اجر علی کو میرا سلام کمتا کہ ختم نبوت کا کام خوب جم کر کرے۔

(خدام الدين بياد كار فيخ التغير حفرت مولانا احر على شيرانوالد وروازه لامور ٢٢ قروري ١٩٩٣ مطف-٢١)

فاکرہ! بب کو مطوم ہے کہ اجمد علی الاہوی خود اور اس کے حریدین خواہوں کے باوشاہ ہے۔
سمتاخ کو سلام نیوت (قرب) یہ کیے ہو سکتا ہے اور اس خواب کا جموث واضح ہے کہ ختم نیوت ہیں اجمد
علی الاہوری نے کونیا بڑا کام کیا بلکہ اس کی زندگی ہیں تحریک ختم نیوت پہنے کے کر دم قوائل ہراس
کے مرنے کے بعد تحریک ختم نیوت کامیاب ہوئی کہ بھٹو دور محومت ہیں حرقائیت کو اقلیت قرار دیدیا
میا اور وہ ہارے علائے اہائے موالاتا شاہ اجر فورائی علامہ عبد المصلفے از بری اور علامہ ظفر علی فعمانی
وفیرہ کی جرات و ہمت سے ورنہ قادمانی حریاہ فوقائم عافوقوی کی عبارت (تحذیم الناس وابوندی) حوالہ
وکھاکر کامیاب ہوریا تھا۔

مجذوب كى يرا ا

مجھے ایک نقد اور معتر آدی نے قربایا ہو المستب والجاعت میں سے ہیں اور لاکل ہور کے رہے والے میں اور الاکل ہور کے رہے والے میں اور ۱۲ ساتھ میں ع کرے آئے ہیں۔ تبلیقی سلسلہ میں ملک شام کے اعرر میں مجے وہاں کے

بدرگول اور اولیائے کرام کی زیارت کاشرف حاصل کیا دہاں کے ایک بہت برے عالم کال اور ول یا خدائے فوایا کے ایک بہت برے عالم کال اور ول یا خدائے فوایا کے اللہ خدائے فوایا کے اللہ خدائے فوایا کے اللہ تعدالے خوایا کے اللہ تعدالے کہ اللہ تعدالی نے وین اسلام کو بلند کرتے اور چکانے کا اران کرلیا ہے۔ پس اے مسلمانو احت اور افلاص سے تعلیم تدریس مسلمانو احت اور افلاص سے تعلیم تدریس مسلمانو احد اور ذکر الی وغیرہ رہی کام ذوق و شوق سے انجام ویے رہو اللہ تعالی کی بدد تمارے ساتھ ہے۔

(مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے) از مولانا تھے اور کی ساحب کانہ حلوی صفیہ ہے)

قا مکرہ ! اور لیس کاند حلوی افارے سائے مراہے اس خواب کو اپنی بربائی کے لئے گزا۔ لیکن خلا

اس کے ہے کہ اب اللہ تعالی نے دین اسلام کو چکانے کا ارادہ کرلیا ہے تو پھر کانہ حلوی کی زندگی میں
کیے چکا اور اس کے مرفے کے بعد کتنا چکا ہے۔ یا تو یہ شلیم کریں کہ کا گرائی خواب مسکمون ہے
میرا بھین ہے کہ ویوبھی سوئی پہ فلک سکتے ہیں لیکن ان عقائد کو تسلیم نمیں کریں کے تو پھر ہم من میرا بھین ہیں کریں مے تو پھر ہم من میرا بھین ہیں کہ کہد دیں یہ خواب مسکمون ہے۔ کا گری کہنا ہے جھے خواب میں حضور میں تیج نے علم مطافر الما تو جھے خواب میں حضور میں تیج کیا لیکن کا تھر کی جمالت بلکہ وقت مشہور ہے بلاسہ اقبال سے بوجھے

مورف ٣ و مير ١٩٥٥ و صوني عاش مير صاحب نے برمكان طاقى مير سليم صاحب رات كو موق ١٩٥٠ و مير الله عن الله جارہا ہے اور حضرت مول الله مين الله جارہا ہے اور حضرت رسول الله مين الله عن بر سواد بير و الله مين الله مين الله عن بر سوان مي مورا ميں ہو الله مير وارالسلام باؤسك سوسائي كرا بي ہے حضرت رسول الله مين الله مين الله مين مواد ہو جائے اس پر صوفي صاحب او خن پر سواد ہوجاتے ہيں الله مين الله الله مين ا

فا مكره ! بحان الله بيه صاحب الم الاولياء بن كئه الل كرا في جائة بين كه بيه كيه الم الاولياء بي كه فت خود البيئة تهل جائة اور فه على الله كل الماست بر اتفاق ب الل وقت تو الل لا بور بلكه أكثر ويوري مولوى حسين احمد كانكرلى اور احمد على لا بورى كو المام الاولياء بالمئة بين حالاتك بيه بهى الم اللولياء تبيل بلكه المام الاعداء تق بلكه المام الاولياء تو صرف اور صرف سيدنا و مرشدنا و مرشد الاولياء والمسالحين الشيخ البيد حبرالقادر الجيهاني رمنى الله عند بين جنيس ند مرف الل ادخ بكى الل ساء بهى اور شد مرف الل ادخ الل ساء بهى اور ند صرف الدان بكد جن و ملك بلكد كاكتات كا دره دره المام الاولياء جانا اور مانا سي-

ا خفت م ! اگرچہ اس سے مزید بہت سے خواب دیوبتدیوں نے گفرے میں اور ان سب کا مقصد اپنی اور اپنے متعلقات کی عرت افزائی مطلوب ہے لیکن الحمداللہ ان کی کیا مرت ہوتی تھی والت و خواری کے گھاٹ اقرے اور مرنے کے بعد برا حشر نصیب ہوا۔ اس لئے کہ جو حضور اکرم مالیکھیں پر بہتان باندھے اس کا انجام برا ہو تا ہے۔

اگرچہ فقیرے مختفق طور پر خواب کی تردید موقعہ بہ موقعہ لکھدی ہے لیکن دیوبندیوں کے بیعن تاوان مولوی بجائے اس کے کہ اعتراف کریں کہ واقعی ان کے اکابرے غلفی ہوئی ہے کہ ان خوابوں کو سچا کر دکھنانے پر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور یہ اپنی بری عادت پر مجبور ہیں اس لئے کہ ان کے جن اکابر کی عبارات کو علمائے عرب و مجھم نے صریح کفر کہا ہے ان کی مجی تاویلیں گررہے ہیں۔ تنسیل دیکھتے۔ (صام الحرین والصوارم المندیہ)

### خواب کے ساتھ خیال!

الل اسلام نے روین کے خواب پڑھے ہیں تو ان کا ایک خیال بھی پڑھ لیجے۔ آگہ بھین ہو کہ (ایس چراغ جمہ تن تاریک است) مولوی اسائیل ویوبندیوں وہابیوں کے امام و مقتراء نے لکھا کہ اذکا وسوسہ زنا خیال مجامعت (وجہ خود بھر است و صرف ہمت بسوئے ہی و امثان آن اذ تھیمن کو رسالت ماب باشد چندیں مرجہ بدتر ازاستغراق ورصورت گاؤ ٹر خود است کے قلاصہ بیا کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کا خیال بھر ہے۔ تیل اور گدھے کے خیال سے بزرگوں اور حضور ساتھی کا خیال کی درجہ بدتر ہے (مراط مستقیم)

جواب وبوبندی ! نماز خاص الله ی عبادت ب اتواس میں اگر حضور بھی ایک خیال آجائے اتو اس میں اگر حضور بھی ایک خیال آجائے اتو نماز میں فرق آتا ہے۔

جواب الجواب ! بر تو كله حق (اريد به الباطل) والا قصد ب المالة على عبادت اليه ب المراسب المجواب ! بر تو كله حق (اريد به الباطل) والا قصد ب الممار بي مرف ليا جائ تو تمار به المراسب على ايمالتي نه روا المالي مرف المار المام على ايمالتي نه روا المراسب المرا

وبورتدى سوال؟ إ يد سلام بم دل سے تو نيس پر معے ایک فدا تعالى نے جو حضور التقالی کو معرور التقالی کو معراج میں سلام دیا تعاس کی نقل کرتے ہیں۔

سی جواب ! تسارا یہ السلام علیک ایمادلتی دل سے نہ پر منا تفریحات اکارین اسلام کے طاف ہے ایک جواب ! تسارا یہ السلام کی تمام محتر کتابیں فراتی بین کہ بارگاہ نبوت بی یہ سلام دل سے کمنا چاہئے نہ کہ دکایت 'چنانچہ فاوی عالمیری و ور مخار میں صاف موجود ہے۔

ويقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الانشاكانه يحى الله تعالى وجه الانشاكانه يحى الله تعالى ويسلم على بنيه وعلى نفسه و اوليائه لا الاخبار عن ذالك الخ (رراقار ٣٥٨ عرو)

لین التمیات ش بیر الفاظ ول سے پیدا کرکے اپنی طرف سے سلام دینا جاہیے اور واقعہ معراج کی دکایت و خرکے طور نمیں کمنا جاہیے۔

ای قول کے تحت علامہ شای قراتے ہیں۔ "ای الایقصد الاخبار والحکایت عماو فع فی المعواج" (الح قاوی شای 'ج ۱٬۲۵۸' طرو مطرد معر)

لیمی معراج کی حکامت شرک کیکد خود این سلام کی نیت کرے او داویتر بول کا ول سے سلام ند دیا بارگاہ نبوت سے محمل بیزاری ہے اور کتب اسلام سے صاف نداری ہے۔

ديوبندي دهوكه!

نمازی اگر دسول پاک کا خیال آجائے او بوجہ اللت کے مارے صنور تلب می فرق آتا ہے۔ اسلامی کو ڈال!

اچھا تی اب تم صوفی بن مھے اچھا دیکھو کہ تہارا سب سے بڑا بنائیق حکیم الاحتہ اشر نعلی صاحب تھانوی اپنا ایک نماز کا واقعہ لکھتا ہے کہ 1

یں می کی سنیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھرے آدی دوڑا ہوا یہ خبرالیا کر گھریں ہے کو تھے کے اور سے کر کئی میں 'میں نے یہ خبر سنتے می فورا نماز توڑ دی " (اشرف المعولات اسما مطرا)

تواب بتاؤی کہ تممارے سب سے بوے متعوف تھائوی صاحب تو اپنی بوڑھی بیوی کا خیال آتے ہی مرے سے بی نماز بی تو رس اتو نہ ان کے تصوف بی کوئی فرق آئے اور نہ ان کا حضور تھب خراب ہے اور نہ آن پر کوئی طعن کرو اور اگر کوئی عاشق مصطفی اپنے مجبوب میں تھی کو دل بیں عاضر کرکے حضور میں تھی کو السلام علیک ایما النبی عرض کرے تو تم اس پر شرک کے فتوے لگاوہ اور اس محبوب وہ عالم میں تھی نورانی اور سراس رجمت خیال مبارک کو تیل اور گرھے کے خیال سے بھی کی درجہ پر تر بتاؤے یاور کھو کہ۔

(ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والا اخوة) كى ومير ب تم نماز بن عورتوں كے تصور بن اس قدر غرق كه نماز بن بى مفاحث اور بم اپنے محبوب كا خيال كريں تر يهم دين تونہ بوا ديوبت كى نش بال بوكى بدحر جاپا كك لگا دى-

### فيعلم غزالي!

اس کا قیعلہ ہم اس امام فزال رحمتہ اللہ علیہ ہے کرتے ہیں جنین حضور مرافق الے شب معراج عالم ادواح ہے بلا کر سیدنا موئ علیہ السلام ہے السلام کے مائے بیش کرکے فرایا تھا کیا تہماری امت میں بھی کوئی ایسا عالم دین ہے (الورانباری شمح البھاری دیویش) دیویشکا

امام غزال نے فرایا 'بحالت تشد احقوقی قلبک النبی صلی الله علیه وسلم و شخصیه الکویم وقل السلام علیک (احیاء العلوم ۱۵-۱۲) مطبوعه معما اس مدی جمتین کے لئے فقیری تعنیف "رفع الحجاب فی تشد الل الحق والل الغزاب"غوب ب اس کا مظالعہ کیجے

### جھوٹے خوابوں کی سزا!

بسر حال دیویندیوں کے خواب ہوں یا خیال دونوں جھوٹے ہیں اور حضور مڑھی پر افتراء اور بہتان ہے۔ نی کریم چھی کے مندرجہ ذیل وعیدیں پڑھیے

بخاری و مسلم میں حضرت الس بن اللک رضی اللہ عند سے روایت ہے اور بخاری شریف کی ایک اور صدیث پاک میں حضرت الو ہریہ وہیں سے روایت ہے آقا حضور مراتی اللہ التحقے خواب کو نبوت کا چیالیہواں حصہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبوت کے آثار میں سے بہتے ایس ہی کہ بنوت کے آثار میں سے واقعات کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بخرات کے سوایاتی شمیں رہے گا۔ محابہ کرام رضی اللہ محتم لے واقعات کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بخرات کے بوایاتی شمیں رہے گا۔ محابہ کرام رضی اللہ محتم لے بوچھا۔ یا رسول اللہ مراتی ہوئی اور آقا حضور شریع اللہ عظم کے فراب اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے خواب نبوت کا جمیالیہواں حصہ بیس ہور کوئی خواب کی اور اور کوئی سے بیل اور آقا حضور شریع کے اور بیان کرے یا مرے سے کوئی خواب بی بیس کی مرات کے اور کوئی خواب بی بیس بیل جمارت بیس کے اور کوئی خواب بی بیس بیل جمارت بیس کے اور کوئی کو بیا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے دیسا بیسا نواب کوئی خواب بیل مریک کوئی خواب بیل بیسا بیسا نواب دیکھا ہے تو یہ بہت بیری جمارت بوگی۔ اس کے دیسا بیسا نواب کوئی ہوگیا۔

بخاری شریف میں خطرت ابو ہریہ بہتی ہے مروی ایک صدیث مبارکہ میں ہے ،حضور رسول اکرم مانتی ہے قربایا کہ مومن کا خواب جمونانہ ہوگا اس لئے کہ جو چیز نبوت کے اجزاء میں ہے ہو وہ بھی جمعوث خمیں ہوسکتی پیرایہ کیے ممکن ہے کہ کوئی محض خدا و رسول خدادہ ال شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے کا وعویدار بھی ہو مسلمان بھی کملائے اور خود جموث بھی بولنے گئے۔ نبوت کے آثار کے نام پر جموث بولے اپنی آ تھوں پر بہتان تراشے۔

اصلای مبارکہ میں ہے کہ بعض خواب شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ میمین میں ہے کہ حضرت الی الله وہ وہ کیے ہیں ہی ہے کہ حضرت الی الله وہ وہ کیے ہیں ہی کریم علیہ السلو ة والسلیم نے فربایا اچھا خواب فندا کی طرف سے ہا اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہیاں کرے اس میطان کی طرف سے بیان کرے اس میں سے اے میت ہو۔ اور برا خواب دیکھے تو اس کی برائی ہے اپنے فندا کی بناہ المنظے اور کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے۔۔۔۔ تو پھر جو خواب اچھا ہے اور فندا کی طرف سے ہے اس میں جھوٹ شائل کرے اگر کوئی محض بیان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جرم بہت بردہ جاتا ہے اور برا خواب جو تک میں جموٹ شائل کے اگر کوئی محض بیان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جرم بہت بردہ جاتا ہے اور برا خواب جو تک شیطان کی طرف سے ہے وہ جائیکہ کوئی محض اس شیطان کی طرف سے ہے وہ جائیکہ کوئی محض اس میں جموٹ شائل کرکے یا مرے ہے جو نا خواب گو کری بیان کردے۔

ای کئے آقا صنور سی آئی نے فرایا کہ سب سے بدا بستان سے بر آدی اپنی آگھوں کو وہ چیز و کھادے جو آگھوں نے نسیں دیمی لینی آگھوں پر بستان باندھے اور جھوٹا خواب بیان کرے۔

قا کدہ! فور فرائے کہ دیوبتدیوں کے اکار نے کئی بے جا جرات کی ہے کہ ایک طرف حضور مڑتیج ہے بتان تراشنا دوسری طرف این اعزاز و اکرام کے ارادہ پر تی پاک مڑتیج کی گھنائی اور ب

اولي كرؤال-

تقرید ایک کتاب مرتب کی ہے خواہوں کی دنیا اس بی ہے اور جمولے خواہوں کی نشانیاں مجی بنائی بیں اس کا مطالعہ بھی اس سے بھین ہوگا کہ واقعی دیوبتدیوں کے خواب بلی کے خواب بھیموے کے تعمل صداق بیں۔

فواب کے قواعد 1 .

غیز در بیندی دبانی خفب کے بے ادب و محتاخ ہیں اور محتاخ رسول میں فیل باتفاق علائے موب و جم مرتبہ ہیں اور مرتبہ کو زیارت رسول میں فیل اور مرتبہ کو زیارت رسول میں فیل اور اور بین ہوتا ہے کہ یہ خواب خود کرنے ہیں اگر کچھ ہو جمی تو وہ جمی ان کا گھڑا ہوا خیال ہے۔ چنائید سولوی اشر فعلی تعانوی جمی مانا ہے دان میں ہو خیال زیادہ بیا رہتا ہے وہ دات میں خواب کی قتال میں فظر آتا ہے۔ چنائید مولوی اشر فعلی مولوی ایس مولوی اور فعلی مولوی ایس مولوی ایس مولوی ایس مولوی ایس مولوی میں مولوی م

ور (الاقتاء الراح ١٥٠/٥٥)

ورنہ ہے کہے ہو سکا ہے کہ حضور مڑھی کی زیارت بھی ہو گرود جنم میں جائے مدیث شریف میں سے۔

(i) عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من رائي

فى المنام فلن يدخل النار جم ل يُص خراب عمد ركماره جمّ عم دس باكا.
(٢) عن سعيد بن قيس رضى الله عنه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النارمن رائى فى المنام ()

(مُعْتِ الكلام في تشيرالاطلام للبن سيرين من علماء العُرن اللولي المبجري) وه جنم مي جركز واظل شيس بوكاجس في يحص خواب بيس ويكما

اب قوا كريزهيد ا

قائدہ 1 سے کتب رؤیاء کی تعییر میں مشہور ہیں اور دیگر حوالاجات بھی متند ہیں (قائمہ) حضور مڑیکی کی گستانمی اور بے ادبی کا خواب اور ان بیں کی اور نقص و کھتا وراصل اپنا نقص اور کی کی دلیل ہے۔ علامہ طیل بن شاہین اٹی کتاب (اشارات نی علم العبارات۔ ۱۳۴۲ج ۱) میں فراتے ہیں۔

من رأى احد امن لانبياء فيه نقصان فانه بدل على نقصان دين الرائى۔ جم في من رأى احد امن لانبياء فيه نقصان هانه بدل على نقصان دين الرائى۔ جم في مي الرائي على كول تقص اور جب ديكھے آ بھو كہ دى جب و كى خواب و كھنے والے كوب اس كان كاب ك ١٣٥١ع الله على احدامتهم و فيه نقصان اوعيب فانه قلته دين - خواب على كى ديكھے آ بھو كہ ديكھنے والے على دين كى كى ہے۔ ومن رأى انه يسب بنيافانه يطعن فيماالى به (اثارات ٣٣١٣) ، و فض كى ومن رأى انه يسب بنيافانه يطعن فيماالى به (اثارات ٣٣١٣) ، و فض كى عليه الله كوكاليال ديا موا خواب على ديكھے آ ورواس خرالى على جال موگا۔

فا كره ! ويرديون ك خوايون كو فور ب طاحة فراكين كه وو خواب حضور مراقيم كي قرين اور الساقي بها أمين اور شرق قاعد كه مطاق حضور مراقيم كي بها الله اور الساقي كا دو مراقام كاليان ديا اور سب بكتاب چتاني حضرت شاب الدين خفاى حق رحمته الله عليه وسلم فقد عابه و حقول به كرد فان من قال فلان اعلم منه صلى الله عليه وسلم فقد عابه و نقصه في قوله حكمه الساب من غير فرق منه (نسيم الرياض ٣٣٥ ع) برك قال حنور مراقيم بها المناق من وقول عن حضور مراقيم بها المناق عليه كال حضور مراقيم بها المناق عليه و كال حضور مراقيم بها الله عليه وسلم المنتقص كافر له مردد والوعيد على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص كافر له مردد والوعيد عليه جار بعذاب الله وحكم عنه الامته القتل ومن شك في عذابه و كفره عليه جار بعذاب الله وحكم عنه الامته القتل ومن شك في عذابه و كفره فقد كفرا ان الرضى بالكفوكفو ( (ميم الراش ١٣٣٨ - ٢٠٠٥) علاء كا اعاع بها كرني

عليه ستنظيم كو كالى دين والله اور عيب يتانے والا كافر مرتد ب اس ير وعيد جارى ب عذاب التي موكا مفتی کا فتوی ہے کہ یہ واجب قل ہے جو اس کے عذاب و کفریس فکر کرے وہ بھی کافر ہے اس لئے كرر رضائمي كفر - اور فرايا ولا فرق بين المسلم والكافرفي وجوب قتله بالسب (قيم الراض ٢٥٤ ع ٣٠)

اس مين لين سب (كالى اور عيب لكاف والا كافر مويا مسلمان اس كا قتل واجب بان حواله جات ے تیج کا کہ دیوبدیوں کے خواب بجائے اس کے وہ اسکی غلط تعبیر کریں یا غلط تعبیریں کیس تا قابل قول ہیں۔

قاكره ! ني ياك سيتي كو خواب ركمن والح راه مستغير الحال بس الوجه يد لاعلى سوء حاله (تعطير الافام) (يدى عبدالغي النابلي رجمت الله ٢٧٦، ج أ) جو أي كريم ما الما من و محمة كد وه ترشرو اور حفير الحال بن تو مجمو كد اب ديكف والا كا انجام براو اور خراب -6 35

حضور سی ایم کو اچھی حالت میں خواب میں و کھتا اپنی اچھائی پر وال ہے اور خای یا تعص و کھتا یا ان کے جم میں کوئی عیب و تعل و یکنا خرانی ہوگی اس لئے کہ وہ صنور مرتی ہو شیشہ کی عل ہیں آپ سے وى صورتي مقش مو كلي يو ويكيف والول كي ير- (معلير الانام)

ملاعلی قاری دراصل خواب میں وہ باتیں ظاہر ہوتی میں جو انسان میں اعتقاد ہوتے ہیں جو قلب پر وارد ہوتے ہی جے بیدار انسان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔

فا كده! علائ ديوبدك ب ادبيال اور كتاخيال ضرب الحل بيل جنيل عوام خب تصح بيل جب ان کے عقائد بی برے میں چرخواب کول نہ برے موں۔اولا تو ہم ان کے لئے صنور مراح کے تیارت میں قائل شیں اگر ہو بھی تو وہ ہے جو عقیدہ باطلہ کا رعگ بدل کرول پر اثر اعماز ہوا اور وی ابنا خواب سجھ بیٹے برعم خویش قطب بنے مگے لیکن ملا قاری کے مطابق النا بھین کراویا کہ خود ان کے اپنے خواب ان کی بد مقید گی کی دلیل ہیں۔

فا کرہ ! گذشتہ قوائد فن رویا کے مطابق دیوبدیوں کے خوابوں کے مطابقت ی فیس اگر کمی شیر جوان کو ہت ہے تو و کھلائے۔ نعمانی نے براہن قاطعہ کے خواب ہیرا چھیری سید زوری سے یہ تاویل کری ہے جو سراسر فلط اور یاطل ہیں۔

بيرا يھيري!

Yan 182 . on 12.1 چاہے یہ تفاکہ دیوبندی ایے خواب س کری توبہ کرجاتے لین افسوس کہ ان کے جوابات گوے جو

عدر کناه بدتر از کناه ب طاحه بو-

چانچہ ان بعض خواہوں کی فلط تاویلات مولوی منظور تعمانی اسمبھلی نے سیف برانی بی بیان کی ہیں۔ فقیرتے روسیف برانی بی اس کی خوب خبل ہے بران بطور نمونہ عرض کے ویتا ہوں۔

خواب !

حضور مڑھی کو دیوبتد آنے جانے سے اردو آگئ ؟ کلام لینی میری احادیث اس وقت سے اردو زبان میں شائع ہو کمی جب سے دارالعلوم دیوبتد قائم ہوا اور اس مدرسہ میں علاء نے اپنی تحریر و تقریر سے اس قدمت کو انجام دینا شروع کیا۔

اس سے تمل اول تو اس مدرسہ علوم اسلامیہ کا شیوع نہ تھا اور سلطنت مظید کے زمانہ سے بنو پکھ بھی ان علوم کی اشاعت ہوئی وہ بیشتر قارس زبان ہیں تھی اس وقت کی اسلامی کتب بھی عام طور قارسی زبان میں تھی۔ (سیف بمانی ۱۵)

تبصره اوليي غفرله!

ظامہ تعبیریہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے تیل اردو زبان میں احادیث رسول مراہ ہے۔ حمیں ہو کین۔اگر ہو کمی تو نہ ہونے کے برابر (استغفرانلہ)

ترديدازاوليي غفرله!

یہ تعیر بالکل اور سراس فلط ہے جبکہ تاریخ کی شادت اس تعیر کے بالکل پر تکس ہے اس لئے کہ وارالعلوم کے قیام کی تاریخ ۵۱ محرم الحرام ۱۲۸۳ او ۱۳۹۷ء ایوم جبھب ہے(علاء کا شاندار باضی ویویتدی سائے ،) اور اس دارالعلوم جس سب سے پہلے پانچ مولوی محمود الحسن دیویتدی افخرالحسن مختلوی افخ محمد تفانوی محبداللہ جلال آبادی ، اوستد جنوری ۱۸۷۳ء جس فارخ ہوئے کاب تذکورہ (۲۷ سام) جلد۔۔) پھر آبستہ آبستہ گاڑی چل بڑی۔

قابت ہوا جب سے علمائے مدرمہ داوبند سے ہمارا معالمہ ہوا ہم کو یہ زبان آگی کی تجیر؟ میرا کلام لینے میری احادث اس وقت سے اردو زبان میں شائع ہو کیں جب کہ دارالعلوم داوبند قائم ہوا" فلظ اور مراسر فلط ہے۔ کو تکہ یہ زبان آگی سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ احادث کا ترجمہ اردو میں نہیں تھا کو تکہ آگیا کا لفظ اس بات پر دالات کرتا ہے کہ شہ کا وجود پہلے نہ ہو چنانچہ اردو و کشری میں ہے "آجاتا ہے الازم" آپنچنا داخل ہو ا ناظرین افساف فرما کی کہ خواب کی حقیقت اور تجیر میں کتا فرق ہے

اگر تعمانی سے کے مدرسہ دیوبند کی زق میں بعد اشاعت و ترویج زور ہوا ہے بھی غلط ہے کو تک ہے کام

وارالعلوم كے متعلقین كو ذرہ برابر بھى نعیب فیس ہوا جو احارے علائے المسنت كو اس كى خدمت كا موقعہ طاب سيد نامجد و اعظم اعلى حضرت مولانا شاء احمد رضا خان صاحب بريادى قدس مرہ كے علاوہ علاء المسنت "كے كار نائے سنرى قام سے كھنے كے قابل جيں چنانچہ تفسيل فقير كى بماب "تذكرہ علائے المسنت" جي ہے۔ اور علائے رابریز كے كار نائے صرف شرك و كفر فالونى جي-

جو تاریخ سے ان من کی حیثیت رکھے ہیں اگرچہ تعمالی نے صرف اس بات کا دعویٰ قوکیا حین دلیل ایک جیس تھی۔بلادلیل طالت دی ہے تاظرین خود جانے ہیں کہ اس طرح کے دعووں کو اگر مان لیا جائے قر پھر فرعون کا خدائی دعویٰ اس سے پھر کم جیس حین ہم نے نہ اس کو ماتا اور نہ ہی تعمالی وعویٰ کو مانے کے لئے تیار ہیں۔

تعمانی کی عاجزی اور بے بسی کا نمونہ

بھارہ تھائی مولوی افیٹموی کے خواب کی حقیقت ٹابت نہ کرسکا بلکہ اے بھین تھا کہ زور تلم کو رضوی شیر توڑیں کے تو اس نے اعلی صفرت لڈس سرہ کا خواب بیان کیا جس بی محتافی اور بے اولی کو دور کابھی واسلہ ضیں بلکہ اہل علم اور ماہرین فن تعبیرے محتقین کے نزدیک اعلی معرت کا خواب شری قائدہ کے مطابق سمج اور صادق میں

### خوابوں کے تمونے ا

واقعی خواب ہوتو اس کی تعییر بھی تھے ہوتی ہے چند نمونے طاحقہ ہوں

(۱) ایک پادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے منہ میں سے تمام دانت گرگے ہیں ایک معتمر نے تعییر

دی کہ پادشاہ کی اولاد۔ اقرباء سب اس کے سائے مرحائیں سے پادشاہ نے فضب آلود ہو کر اس معتمر نے منہ سے مرحائیں سے پادشاہ نے اور دو سرے معتمر کو بلا کر اس کے منہ ہے اس خواب کی تعییر دریافت کی دو سرا معتمر مجھدار تھا اس نے جواب دیا کہ تمام مورج اقرباء سے بادشاہ کی عمر کا رشتہ بہت وراز ہے خدا تعالی مورج اس فیادہ عمر بخشے پادشاہ اس تعییر نے خوش ہوا اور اس کو انعام مرجمت کیاد قائدہ کو معتقب اور وسرے کو معتقب اور

(۲) سكندر بادشاہ جن دنول دارا سے برسم يكار تھا اى تردد ك دوران اس فے ايك خواب و يكھا كه . وه دارا سے مشتی لاربا ہے اور دارا فے اس كو چت گراديا ہے ايك نادان معترفے سكندر كو مبارك باد دى اور كما كه داراكى متوفه زمن سكندر كو حاصل ہوكى اور بير خواب مبارك ہے داراكا سكندر بادشاه كو زمين ير چت گرانا اى تجيركا مقتضى ہے۔ (۱۳) و شروان پاوشاہ نے خواب و کھا کہ وہ ایک پائی کے برتن میں ایک خورے کے ساتھ اکھا پائی پی رہا ہے بادشاہ نے وزیر کو اس خواب پر مطاع کرکے استہ وزیراعظم کو حکم دیا کہ تمین ون کے اندو تھے اس پریٹان کن خواب کی تعییر المیل کرد۔ وزیر وہ ون تک سخت پریٹان دہا تیسرے ون ایک مشود مجرے جو ایک بیاؤی خارجی کی ارت میں گوشہ کر تفا وریافت کرنے جارہا تھا کہ رات میں گوئے کی بات کی خورے ایک بوزے وزیر نے کہا کہ حارث میں اس کی تعییروں میں اس کی تعییروں میں اس کی تعییروں میں ہونے۔ وزیر نے لاکے کی بات من لی اور اس کو بلا کر پہلے اس کا عام پر تھا لڑکے نے اپنا جام برد بھر بتایا خواب کی تعییر شاؤں گو اس کے خواب کی تعییر شاؤں کی باش کو رہا ہو گئی اس کا عام کو خواب کی تعییر شاؤں کے بیان اس خواب کی تعییر شائل کے بوشاہ لڑکے کو وکھیس جبری عمر کو خیال شد کی بارشاہ لڑک کو وکھیس جبری عمر کو خیال شد کی بارشاہ لڑک کو رہا کہ اس خواب کی تعییر تھائی میں بر رہم نے کہا کہ آپ اپنے حرم مرائے میں ایک تعییر تھائی میں بر بادشاہ کی اس کو اس کے خواب کی تعییر تھائی میں بر بادشاہ کی نظر متاب سے میل جول رکھتی ہے اور اس خواب کی تعییر تھائی جب بر بادشاہ کی نظر متاب کی تعییر تھائی میں بر بادشاہ کی نظر متاب کی تعیم کی استحداد نے خواب میں اختیار کی میں انہاہ کیا ہے میل جول رکھتی ہے اور اس خواب کی تعیم ہوئی گئی استحداد نے خواب میں اخباہ کیا ہے

باوشاہ جران ہوگیا اور شحقیقات کے بعد ثابت ہوگیا کہ بادشاہ کی ایک مرغوب طبع کنیز ایک حبش غلام کے ساتھ ربط منبط رکھتی ہے لڑکے (بزرمقس) کو منصب وزارت عطا ہوا اور کنیزہ غلام بدکار کو سزا دی سملی۔

## الم المصبرين كواقعات ا

حعرت محر ابن میرین بھری وولیہ بہت بڑے عالم اکار تابھین بیں سے تھے آپ تعبیر خواب بیل مضور گزرے میں جن کی وفات 22 سال کی محر بیل (الله) بیل ہوئی آپ بیشہ تعبیر خواب قرآن مجیدے استدلال فرمایا کرتے

() آپ کی خدمت میں ایک مخص نے آکر ظاہر کیاکہ خواب میں میرے تاک سے بہت خون بہتا ہوا و کھا ہے آپ نے اس کی تعبیر قربائی کہ تیما بہت سامال ضائع ہوگا دو سرے نے بھی آکر کی خواب مان کیا آ اس کو فربایا خدا تھے غیب سے مال ضرور دے گا

ایک بی طرح کے خواب کے بیہ متفاو تعبیر طالت وقت اور اشخاص کے بیانوں کو مد نظر رکھ کر آیات قرآن کی روے دی می ق

(۱) ایک عورت نے آگر کما کہ خواب میں میں نے ایک اعدا چوری کیا ہے اور لکڑیوں میں اسے چھپا دیا ہے آپنے کلام اللی سے استدلال کے بعد اس کو حیر کی کہ جس بد فعلی کی وہ مرتکب ہوئی تھی اس کا فتشہ ہے اس کے اقبال کرنے ہر آپ نے اس کو توبہ کرائی۔ (٣) ايك عورت نے بيان كياكہ ميرے بالوں ش سے نار فى پيدا ہوتى ہے آپ نے قرباياكہ اگر تو كى ب قركى جرام كارى سے حالمہ ہو چك ہے چنانچہ فى الواقع كى حالت اس سے ہوئى (٣) ايك فخص نے فاہر كياكہ ش خواب شى اذان دين مراں آب نے فرباياكہ جمكو ع كى نعت نصيب ہوكى " واذن فنى الناس بالحج" سے احتدال فربائے۔

(۵) ایک مخص نے کی بیان کیا تو اس کو قربایا کہ تو چور ہے جوری سے تیہ کر۔ اذن صوفت انکم لسارفون سے تعیرتکال کروی قربایا جو ترکور ہوا

(۱) ایک مخص نے بیان کیا کہ اس نے خواب میں حضرت جرا کل علیہ السلام کے پروں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ آپ نے تعبیر فرمائی کہ تم نے جمال نماز پڑھی ہے اس موقع پر تیرے قدموں کے سلے قرآن مجید کے اوراق موجود تھے چتانچہ معلی اٹھا کر دیکھا گیا تو نی الواقع ایبا ی تھا

ا المتناه ! بچلے خواب پر خور فرائے کہ جریل علیہ السلام کے پرون پر کھڑا ہونا واقعی بے ادبی اور تعییر بھی فکی توب الرباد الرف تعییر بھی فکی توب مشکرات ہیں اگر بعقل اشرف علی تعانوی کوئی غلا خیال میں فرق ہو کر خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعییر بھی اس مرح ہوگ۔

مزید خوابول کے متعلق شخیق و تنصیل فقیری کتاب "خوابول کی دنیا" می پر مین

حدًا آخر مارتمد تلم الغثير التناوري ابوالسالح محد فين احد اوكى رضوى غفرك حار آباد صلح رحيم يار خان بماول بور-٣٠- حمير- ١٩٧٥

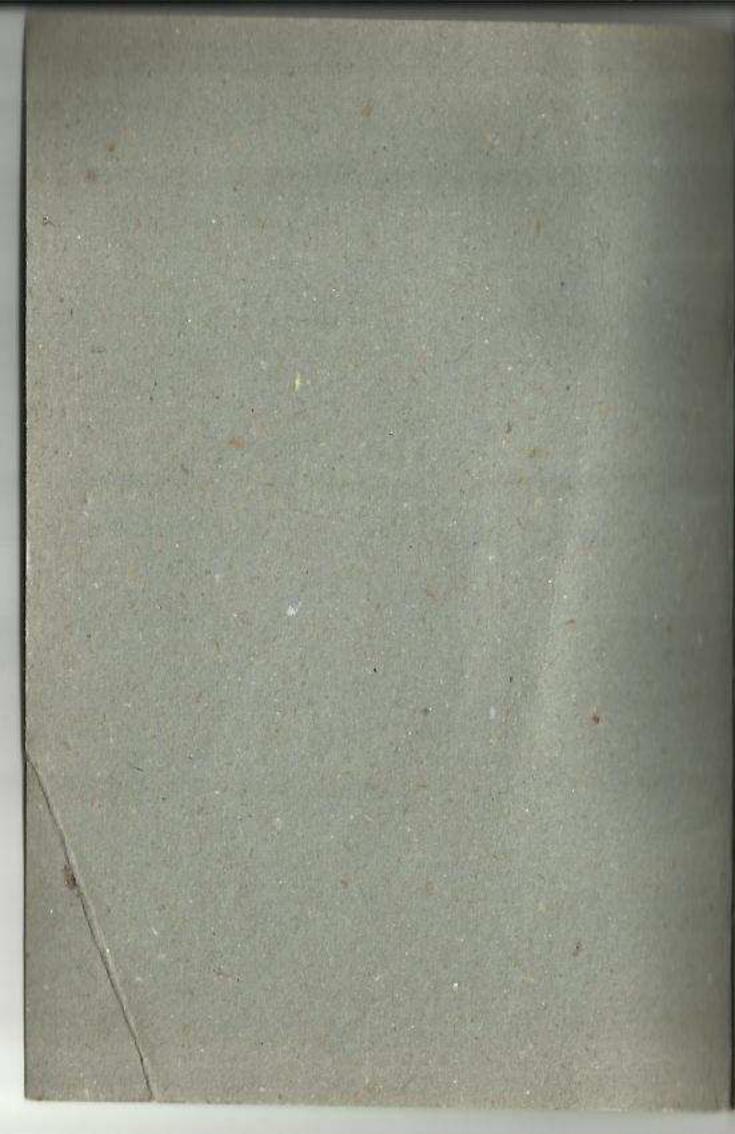